اینال افاقی قرال اور اور

غَاضِلَ عُلَوم إسسَلام يُعَمَّلانا سَيَّد مُحَدِّمَ فِي اسِيْرِ فِي جَيْدُ لا فَا سَيِّد مُحَدِّمَ فِي اسِيْر جَانِشِين فَوْمِ المِلنَّتِ حَدُّرِينَ مِنْ عَلْمُ المِنْ مَدْنَ

ضياءاليثى لاپ

(اتقان أودو لمن مے) I will Jame Dans (Vislai) ذ ندی عن مرسان وسول ایم ص المه مداله وسلم - bulo i le de 1 59 jes Charle colon mier ling 132 / seo \* ى غاز كے فينا برنے اوا قعم \* صفحد انر 41 بير مر قرآ ك الريم مين أنتين يا يحاس \* معد انر 41 بير مر قرآ ك الريم مين أنتين يا يحاس . إعالم اجسام اور عالم ارواح" في تفسل 11.117 je - sio)



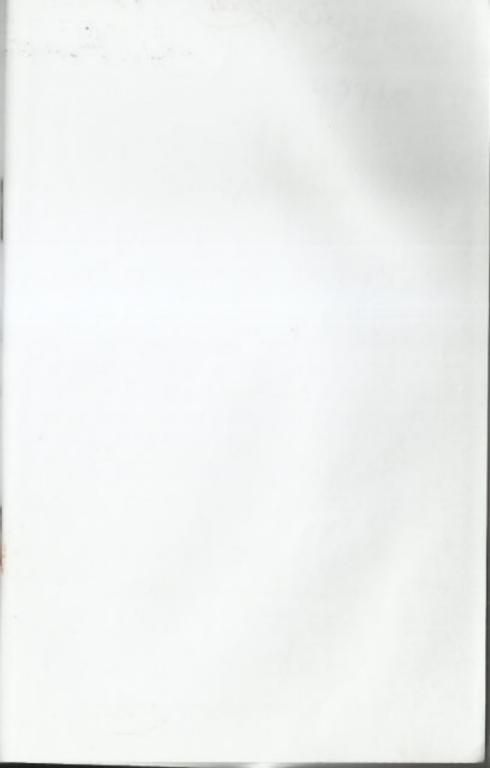



(تصنیف

فَاضِل عُلْمِ إِسْلَامِيْعَ لَانَاسِيَّهُ مِعْدَدَ فِي الشِّرِفِي جَيْلَانَ مَانِشِين مَوْمِ الِلنَّاحِ مُومِدَثُ عُلْمِ بِسْدِقُين سَوْ

ضياء اليثعي لاي

دوكان نمبرا، خواجه ماؤس جها كله استريث كهارادر، كراچى فون: 2431600-2444061

جملة حقوق بجق ناشر محفوظ بين اسلام كانضوراله اورمود ودي صاحب نام تاب حضرت مولا ناسير محديد ني اشر في جبلاني أفداو فتخامت المريش باراة ل (جديد كميوزيك) كموزر الوقاراغ رائزز 0300-213 8240 س اشاعت جمادي الأني ١٣٢٣ء/السية ٢٠٠٣ء ضاءا كيدى ، كراچي ناثر قبت

#### \_\_ ملنے کے پتے \_\_

کتبدر ضوید،گاڑی کھاند،آرام ہاغ،گرا پی فین: 4203464 ضیاءالدین پہلی کیشنز، نز دشہید مجد، کھارا در، کرا پی فین: 2204048 ضیاء ٹیپ کیسٹ سینٹر، نز دشہید مجد، کھارا در، کرا پی فین: 2204048 حفیہ پاک پہلی کیشنز، نز دہم اللہ مجد، کھارا در، کرا پی ۔ عہای کتب خاند، جو نامار کیٹ، کرا پی ۔ فون: 7526456 ضیاء القرآن پہلی کیشنز، انفال سینٹر، اردو ہازار، کرا پی ۔ فون: 2210212 مکتبہ فوشیہ، پرانی سبزی منڈی، کرا پی ۔ فون: 4926110

انتسا ب

اس کتاب کوایے پیرومرشد.....

خليفهاعلى حضرت

حضرت علامه مولانا ضياءالدين قادري رضوي مدنى عليه الرحمة

کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں

روحانی فیض.

· 10/08

نے مجھے اس کتاب کوشائع کرنے کا حوصلہ

اور ہمت دی.

محدرياض كوا والا

# فهرست

| مضموان                                | مضمون ذگار               | صؤنم |
|---------------------------------------|--------------------------|------|
| انشاب                                 | ادارو                    | -    |
| القديم                                | مولا ناخليل الرحمٰن چشتي | ٥    |
| آغاز بخن                              | سيدسن څخاانور            | 9    |
| د يباچه                               | مصنف                     | 14   |
| اله (الغوى تحقيق)                     | ,                        | 19   |
| مودودى صاحب كى تشريحات كالتحقيق تجزيه |                          | 44   |
| ابل جابليت كالضورال                   |                          | 14   |
| الوہیت کے باب میں املاک امر           |                          | 91   |
| مودودی صاحب کے خیالات کا اجمالی جواب  |                          | Irr" |
| غاتمه                                 | ,                        | irr  |
| بَاخذ (Bibliography)                  | ,                        | IFO  |

#### 0

## مُعَكُمِّتنا

تاریخ اسلام کے مطالع ہے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں مسلمانوں میں تبلیغ اسلام کی کئی روش تحریکیں اُٹھیں اِی طرح کئی ایسی تحلیل اورا سے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام لہادہ اور ھے کہ عالم اسلام کو بخت نقصان پھپایا۔ زیادہ دور نہ جا کیں صرف برصغیری کی دوسوسالہ تاریخ پرنظر ڈالیس تو آپ کو بکٹر ت ایسے لوگ ملیس کے جنہوں نے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کر شخیق اور اصلاح امت کا نعرہ لاگا کراس مقدل کتاب کو اپنی عقل کی کسوٹی پر تو لنا شردع کیا۔ جس کا جمہور میں آئے۔ ان افعا کہ قادیا نیت، نیچریت، پرویزیت، وہابیت اور مودود دیت جیسے فرقے وجود میں آئے۔ ان فراقوں کے بانیان نے جمہور مسلمانوں کی راہ ہے ہٹ کراپی جداگا ندرا ہیں تکالیں۔ ان ہی میں فرقوں کے بانیا والی میں وودوی نے بیا تک دہل سے علان کر دیا کہ ان کا حیات ہیں ہیں۔ اُس

'' میں ندمسلک اہل حدیث کواس کی تفصیلات کے ساتھ سیجے سمجھتا ہوں اور نہ حقیت اور شافعیت کا پابند ہوں۔'' (رسائل دمسائل حصہ اول ص ۱۸۹)

یعنی، حفیت اورشافعیت ہے آزاد ہوکر سواد اعظم سے علیحد گی اختیار کرلی۔ یہی وہ آزاد خیالی تھی جس نے مسٹر مودودی کوقر آن کریم کی الیی تغییر اور تشریح کرنے پر اُجھارا جوعبد رسالت سے لے کرآج تا تک کسی نے نہ کی اور جمہور محقد مین ومتاخرین مضرین ومحدثین وفقتہاء کی کاوشوں کو یکسر دوکر دیا۔

(چنانچہ لکھتے ہیں!۔۔۔۔۔ '' قرآن وسنت رسول کی تعلیم سب پر مقدم ہے گرتفسیر وحدیث کے پرائے ذخیرے نے بیں۔'' سے نبیں۔'' امام كالصورالداور مهدودى صاحب مودودی صاحب نے اپنی اس آزادانہ روش پر چکتے ہوئے" قر آن کی جار بنیادی ا اسطلامیں''نامی کتاب کھی جس میں الہ \_\_\_ رہے ہے جادیتے \_\_\_ اور دین کوقر آن کی جار بنیادی اصطلاحیں مقرر کر کے لغت اور قر آنی آیات کی روشی میں ان کی تشریح کرنے کا دعویٰ کرتے إن، چنانچه لکھتے ہیں!.... ا و اس مضمون میں کوشش کروں گا کہ ان جاروں اصطلاحوں کا کلمل مفہوم واضح کردوں 🕽 اوركوني اليي بات بيان ندكروں جس كا ثبوت لغت اور قر آن سے ندماتا ہو۔'' (قرآن کی جاربنیادی اصطلاحیم جس۱۳) حالانکه خودمود و دی صاحب لغت وتفییر کو دورآخر کی ایجا دقر ار دیتے ہیں چنانچیا پی ای كتاب ( قُرْ آن كي جار بنيادي اصطلاحيي بس ١١) مين رقم طرازين !. ''ان ہی دونوں وجوہ ہے دورآخر کی کتب وافت وتغییر میں اکثر قر آنی الفاظ کی تشریح اصل معانی لغوی کے بجائے ان معانی ہے کی جائے گئی جو بعد کے مسلمان سجھتے تھے۔" اب آپ ان متضاد بیانات کو پڑھ کراہے تضاد بیانی کہتے یا دہنی انتشار یا جو پھھ محترم قارئین! ہمیں مودودی صاحب یا ان کی جماعت اسلامی ہے کوئی ذاتی عناویا عداوت نہیں ہے ہمارامقصد صرف اظہار حقیقت اورعوام کی بھلائی ہے تا کہ ووحقیقت حال ہے باخبر ہوکرا ہے ایمان اور اپنے عقائدوا عمال کومحفوظ رکھ سکیں۔ جناب مودودی صاحب کے عقائد و نظریات کی ہر کمتب فکر کے علماء نے تر دید کی ہے اور تا حال جاری ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مودودی صاحب کے قلم سے ایک مومن ہی کیااولیائے کرام ، سحابہ کرام ، اہل بیت اطہار ، انبیائے عظام حتیٰ کے سرور کا نئات فخر موجودات حضور پر نور ﷺ کی ذات یاک بھی نہیں نچ سکی۔اس سلسلے میں مودودی صاحب کی چندتو ہین آمیزعبارات ملاحظہ ہوں: 👚 " (انبیائے کرام ملیم السلام) رائے اور فیطے کی خلطی بھی کرتے تھے اور بیار بھی

و تے تھے۔ آزمائشوں میں بھی ڈالے جاتے تھے حتی کے قصور بھی ان ہے ہوجاتے

اس وقت جارے چین نظر حضرت علامه مولانا سید تحدید نی اشر فی جیلانی دامت بر کاتبم العاليه كى كتاب "اسلام كالصور الداور مودودي صاحب" ہے۔ حضرت موصوف نے اس كتاب میں باڈرن مفسر کی بے لگام تھم کوخوب لگام دی۔ ندصرف یہ بلکہ اس کی علمی قابلیت کی بھی قلعی کھول دگ اور مودودی صاحب جومجم تبداور مجدد بنے کے خواب دیکھ رہے تھے سے چکٹار چور کر دیا۔

ی میں ہوں ہوں ہوں ہوں۔ حضرت قبلہ سید محمد مدنی اشر فی جیلانی دامت بر کاجہم القد سید جنہوں نے اپنے برزرگوں سے پائی ہوئی میراث یعنی حق کا دفاع اور باطل کی نتخ کئی میں کما حقدا پنے فرائض انجام دیئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر ہالخیر عطافر مائے آمین۔

سیکتاب محدث اعظم اکیڈی نے <u>کا ۱۹۲۹ء میں</u> پچھو چھا شریف انڈیا سے شائع کی لیکن ایک طویل عرصہ سے بیکتاب ناپید ہو چکی تھی اب پاکستان میں کراچی کے محترم ، محمر یا من گواوالا 'نضیاء اکیڈیی'' کے زیراہتمام اسے جدید کمپیوٹرائز طباعت کے ساتھ شائع کرنے کا عزم مصم رکھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کی دینی اور فدہی کا وشوں کو قبول فرمائے اور ان کی روزی روزگار اور اعمال صالحہ میں برکتیں عطافر مائے۔

<u>و السلام</u> خلیل الرحمٰن چشتی ناظم اعلیٰ جماعت المسنّت یا کسّان ،کراچی

١٠ تبر١٠٠٠

## 0

## آغازیخن

مصطلحہ جماعت اسلامی کے بانی اور امیر جناب اُبواالطی مودودی صاحب نے ایک کتاب '' قر آن کی چار بنیادی اصطاعین' تالیف کی ہے جس کے اب تک چارایڈیشن نکل چکے ہیں فہ کورو کتاب میں الله '' رب' عبادت اور دین کور آن کی بنیادی اصطاعین قر اردیتے ہوئے بھا ہر لخت اور آیات کی بنیادی اصطاعین کرنے کی جد جہدگی گئی ہے اس بھا ہر لخت اور آیات قر آنی کی روشنی میں ان کے مفاتیم کی متعین کرنے کی جد جبدگی گئی ہے اس کتاب کا نمایاں پہلویہ ہے کہ اس میں خمیر متعلم 'میں'' کا استعال فاصل مؤلف کی عام تالیفات کتاب کا نمایاں پہلویہ ہے کہ اس میں خمیر متعلم 'میں'' کا استعال فاصل مؤلف کی عام تالیفات میں دوری کے کمووووری صاحب کی تحریروں کا خاص وصف تھی اندائی واجب اور بافوق البشری طرز تکلم ہے وہ جس بات کا بھی وقوے کرتے ہیں اس کی بلندآ ہنگی اور گھن گرج میں شہبیں اور نداس کے البت تکلم ہے وہ جس بات کا بھی وقوے کرتے ہیں اس کی بلندآ ہنگی اور گھن گرج میں شہبیں اور نداس کے دب و واسخ کام وقوے کی خاطر بھی مجمول دلائل کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو ان کے چرے کار مگ جب و واسے خار کی با غیمی شروع کر والی نفسیاتی روشل کے تحت اس طرح کی با غیمی شروع کر دیے ہیں۔ یکار کا بیک متنیم ہوجا تا ہے اور پھر وہ ایک نفسیاتی روشل کے تحت اس طرح کی با غیمی شروع کر دیے ہیں۔

ان مرب میں جب قرآن پیش کیا گیا تھااس وقت ہر خض جا نتا تھا کہ اللہ کے کیا معنی ہیں اور رب کے کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں افظ ان کی بول چال میں پہلے ہے مستعمل ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان الفاظ کا اطلاق کس مفہوم پر ہوتا ہے۔ 'انج فی مستعمل ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان الفاظ کا اطلاق کس مفہوم پر ہوتا ہے۔ 'انج فی میں موزول افظ آن کی چار بنیادی اصطلاحیں ہیں۔ انگذن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصلی معنی جونزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے ہے بدلتے چلے گئے یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری وسعقوں سے ہے کر نہایت محدود بلکہ مبم مفہومات کے لئے ضاحی ہوگیا۔ اس کی ایک وسعقوں سے ہے کر نہایت محدود بلکہ مبم مفہومات کے لئے ضاحی ہوگیا۔ اس کی ایک

المام كاتمورال اور مودودى ضاحب

وجاتو خالص عربیت کے ذوق کی کی تھی اور دوسری وجہ بیٹی کداسلام کی سوسائٹی میں جو
اوگ چیدا ہوئے تھے ان کے لئے ان اور سرب اور دین اور عبادت کے وہ معنی باتی نہ
دے تھے جونز ول قرآن کے وقت غیر مسلم سوسائٹی میں رائج تھے ان ہی دونوں وجو و
ت دور آخر کی کتب لغت وتغیر میں اکثر قرآنی الفاظ کی تشریخ اصل معانی لغوی کے
جائے ان معانی ہے کہ جائے گئی جو بعد کے مسلمان بچھتے تھے۔'' الح

(قرآن کی جاربنیادی اصطلاحیں ہے ۱۱)

ندکورہ ہاانتح رہے کم از کم اتنا تو معلوم ہوگیا کہ مودودی صاحب اید ،رب، دین اور عبادت کے جن مفاہیم کی اشاعت جا ہے ہیں ان کی تائید وتقیدیق کتب لغت وتغییر نے نہیں ہوتی اور ان کتابوں کی موجودگی میں موصوف کے اٹکار کا''انو کھاین'' سلامت نہیں رہتا۔ لہذا ضرورت محسوس موئی که يهيك ان كتب لغت " د تغيير" كودور آخر كى پيدادار بتا كرمشكوك وغير معتبر کردیا جائے اس کے بعدان کتابوں کے مرتب کرنے والوں کو'' خالص عربیت کے ذوق کی کی'' کی وجہ ہے''اصل معنی لغوی'' ہے بے خبر و نا آشنا کہہ کرمسلمانوں سے بے تعلق بنادیا جائے اس طرزعمل ہے اگر ایک طرف مفسرین ، محدثین ، فقہاء اور محققین کا صدیوں کا گرافقد رعلمی سرماییہ حباب برآب کی حیثیت رکھتا ہے تو دوسری جانب ایک ایسی فضا بموار ہوتی ہے جہاں مودودی صاحب کے خمین وظن بنصوص کا درجہ حاصل کریں ، جہاں ان کے خالص عربیت کے ذوق'' کا سکہ ھے اور جہاں ان تمام اسلامی افکارے ان کے براہ راست واقف و باخبر ہونے کا اعلان جاری رے''جوزول قرآن کے وقت غیرمسلم سوسائٹی میں رائج تھے'' میہ بات کچھ کم اہم نہیں کہ مودودی صاحب " دور آخر" كى قيد لكاكر مارے اذبان كو" دور اول" كى ست لے جانا جا ہے ہيں جس كى التيازي شان ان كففول من ييك:

' معرب میں جب قرآن پیش کیا گیا تھااس وقت ہر محض جانتا تھا کہ ان کے کیا معنی بیں اور رب کے کہتے ہیں، کیونکہ دونوں افظ ان کی بول چال میں پہلے ہے مستعمل تھے آئیس معلوم تھا کہ ان الفاظ کا اطلاق کس مغبوم پر ہوتا ہے'۔ (صفحہ ۱۰) لیکن میدد کیچکر جاری جیرانی اور برده جاتی ہے کدا تناعظیم الشان اور انقلاب آفریں وعویٰ \_ اورولیل میں نہ کی کتاب افت کا حوالہ ہے نہ کی تغییر کا ذکر! آخر کس کتاب افت کو معتبر سمجما جائے اور کس تغییر کوسر آ تکھوں پر رکھا جائے اس لئے کہ لغت اور تغییر کی جس قدر کتا ہیں آج موجود بیں وہ سب بقول مودودی صاحب دورآخر کی پیدادار بیں اور دوراول سے ان کا کوئی ربط وتعلق نہیں۔ یہاں جس دوراول کی فضیات بیان کی جارہی ہے اس عبد میں تدوین کتب کا تصور بی نہیں تھا لبذا کوئی بتائے کہ مودودی صاحب کی معلومات کا اصل ماخذ کیا ہے؟ اور بیلم ان مرك طرح متكشف ہوگيا كدوراول كقرآني الفاظ مصطلحه بعدى صديوں ميں رفته رفته اپناچولا بدلتے گئے" بہال تک کہ ہرایک اپنی پوری وسعتوں ہے ہے کرنبایت محدود بلکم میم مفہومات کے لئے خاص ہو گیا؟ یمی وہ مقام ہے جہان پہو چے کرمودودی صاحب کی اناشیت بیندی ،تحکماند مزاج، مافوق البشرى طرزتكم اورنفسياتي روهمل كاشديدا حساس موتا ہے اوراس كے ساتھدان كى بے قید ' میں' والی ذہنیت بھی بے نقاب ہوجاتی ہے۔

تاریخ شاہر ہے کددین اسلام کو بازیجد اطفال بنانے والوں نے ہمیشدایے قیاسات اورظنیات (Conjectures) بی کواصول دین تحبیر کیا ہے اور ایے تو ہمات کے مقابل ویل مسلمات ہے بھی اعراض کرنے میں چبرے پر کوئی شکن نہیں آنے وی ہے چوتشی صدی جری ے وسط میں اخوان الصفا کے نام سے ایک اجمن بغداد میں قائم ہوئی جس کا منشور (Manifesto) برتماك.:

''اسلامی شریعت جہالتوں اور گمراہیوں کی آمیزش ہے گندی ہوگئ ہے اس کو صرف فلفد کے ذریعہ دھویا اور پاک کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ فلفہ اعتقادی علوم و تھمت اوراجتبادی مصلحتوں پر حاوی ہے اب صرف فلنے پونان اور شریعت محمری کے امتزاج ے كمال مطلوب حاصل بوسكتا ہے۔" أ ( لما حظه بو: تاريخ فلاسفدالاسلام في المشر ق والمغرب ازمير الطفي جعير ٢٥٣) | اى اخوان الصفا كے اثر سے فرقہ باطنيه دجود ميں آيا باطنوں كا بھى محبوب مشغلة قر آني

الام كالقورالداور مودودي صاحب (١٦)

اسطلاحات کی عقدہ کشائی تخاانہوں نے بھی اس حقیقت کو جان لیا تھا کہ الفاظ ومعانی کا ہا جمی ربط اسلام کے نظام فکر وعمل کی بنیاد ہے اورمسلمانوں کی وحدت پر ماضی ہے ان کے گہرے لگاؤ کی وجہ بھی یکی ہے چٹانچہ باطنوں نے بھی طے کیا کہ دینی الفاظ واصطلاحات کے متعینہ معانی ومفاتیم میں تحریف و تبدل کے ذریعہ امت اسلامیہ کو ہر دعوت اور ہر نقام خیال کا شکار بنایا جا سکتا ہے۔ لبذا انہوں نے اپنی ساری دبنی تو توں اور تو انائیوں کواس تبلیغ واشاعت کے لئے وقف کر دیا کہ ہر لفظ دو حیثیتوں کا حامل ہوتا ہے۔اول ظاہری اور دوم حقیقی یا باطنی \_\_ نظاہری حیثیت صرف جاہلوں کے لئے ہوتی ہے لیکن حقیق یا باطنی حیثیت پر تنباعلاء اور دانشوران جہان خاکی ہی نگاہیں رکھتے ہیں اس نقط نظر کی ایجاد کے بعد باطنوں نے قرآنی الفاظ واصطلاحات کی قیاسی اور طنی تشریحات کا آغاز کیااوراس طرح انہوں نے ایک ایسے فتنے کا در داز ہ کھول دیا جس کے ذریعیہ اسلامی دنیا میں بڑے بڑے زلزے آئے اور ایک عرصہ دراز تک اسلام کے سور ماؤں کو خسارہ اوا کرنا ہڑا، یہاں تک کہ ججۃ الاسلام امام محمد غزالی (التو فی ۵۰۵ھ) نے ان کے افتدار کے تابوت میں آخری کیل تفونك دى - باطنع ل كاتشريحات ك بعض اورنموني آب بھي ملاحظه كرين: '' نی اس ذات کا نام ہے جس پرقوت قدسیہ صافیہ کا فیضان ہو۔ جبر میل کسی ہستی کانام نہیں محض فیضان کا نام ہے معادے مراد ہر چیز کا اپنی حقیقت کی طرف واپس آجاتا ہے۔ جنابت سے مرادافشائے راز ہے۔ عسل سے مرادتجد پرعبد، طہارت سے مراد ندہب باطنیہ کے علاوہ ہر مذہب ہے برأت ،صلوۃ کے مراد امام وقت کی طرف دعوت \_ ز کو ق مرا دا بل استعداد وصفامیں اشاعت علم \_ روزہ ہے مرا دا فشائے را ز ے پر ہیز واحتیاط - فج سے مراداس علم کی طلب جوعقل کا قبلہ اور منزل مقصود ہے جنت علم باطن، چنم علم طاہر۔ کعبہ خود کی کی ذات ہے۔ باب کعبہ سے مراد حضرت علی کی ذات ،قرآن مجید میں طوفان نوح ہے مرادملم کا طوفان ہے جس میں اہل شہادت

غرق کردیئے گئے۔ آئش نمرودے مراد نمرود کا خصہ بند کرھیتی آگ۔ ذرج سے مراد جس کا حضرت ابراہیم کو تکم دیا گیا تھا جئے سے عہد لینا۔ یاجوج ماجوج کے مراد اہل اس واقعہ ہے ہمیں صرف میہ دکھانا ہے کہ تاریخ اسلام میں ایسے لوگوں کی بھی ایک طویل فہرست ہے، جوقر آئی الفاظ ومصطلحات پر بیشہ زنی کر کے اپنی اجتہادی بالغ نظری کاطلسم باندھتے رہے ہیں اور میسلسلہ آج تک جاری ہے ای طرح تاریخ ہمیں میہ بھی بتاتی ہے کہ محد ثین، مفسر ین، فقہاء اور علاء ہر عبد میں اسلام کے تحفظ و دفاع کے لئے آ ہنی قلعہ بنتے رہے ہیں۔ ان تجدد پہندوں سے ہرمحاذ پر مقابلہ کیا ہے جس کا سلسلہ آج بھی بدستورقائم ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفوی سے شرار بولہی لہذا آج ہمارے نمائے میں کوئی دانشوریا وازا ٹھائے کہ:

"الفظالة كوقريب قريب بتول اورديونا كا كا بهم معنى بناديا كيارب كو پالخاور پوستش كے بعد والے يا پروردگار كا مترادف تخيرا ديا كيا عبادت كه معنى پوجا اور پرستش ك لئے كئے كئے دين كودهم اور فد بهب اور (Religion) كه مقا بلى كا لفظ قرار ديا گيا طافوت كا ترجمہ بت يا شيطان كيا جانے لگا نتيجہ بيہ بواكة قرآن كا اصل مدعا بى جھنا لوگوں كے لئے مشكل ہوگيا۔" (قرآن كى چار بنيادى اصطلاحيں بس اا-١٢) اور پھر خطيباندا نداز ميں وہ لفظ ان له كى آزادان تشريح اس طرح پيش كرے كه:

اور پھر خطيباندا نداز ميں وہ لفظ ان له كى آزادان تشريح اس طرح پيش كرے كه:

استجابت دعوات جن كوتم نے معمولى كام بجور كھا ہے دراصل بيه معمولى كام بيس بيل بلك استجابت دعوات جن كوتم نے معمولى كام بيس بيل بلك ان كا سردشتہ پورے نظام كا منات كى تخليق اوران تظامى تو توں سے جاماتا ہے (صفح سے) ان كا سردشتہ پورے نظام كا منات كى تخليق اوران تظامى تو توں سے جاماتا ہے (صفح سے) بيات تا مات تدار نا قائل تقسيم ہے (صفح سے) جب تمام افتد ارايک بى فرماں روا کے ہاتھ ميل ہوات اورائتظام كا درو برا بركوئى حصة نين ہے تو لامحالہ الوجيت بھى بالكلية اى ہوارافتد ار ميل كى كا ذرہ برا بركوئى حصة نين ہے تو لامحالہ الوجيت بھى بالكلية اى ہوارافتد ار ميل كى كا ذرہ برا بركوئى حصة نين ہے تو لامحالہ الوجيت بھى بالكلية اى ہوارافتد ار ميل كى كا ذرہ برا بركوئى حصة نين ہوتوں لامحالہ الوجيت بھى بالكلية اى

اسلام كالصورالداور مودودى صاحب فرمال روائے لئے خاص ہاوراس میں بھی کوئی حصد دار نہیں ہے کی میں بیطاقت نہیں کہ تہاری فریادری کر سکے، وعائمی قبول کر سکے، یناودے سکے، حامی و ناصراور ولی و کارساز بن سکے ،نفع یا نقصان پہنچا سکے (صفحہ۳۵) یقیناً حاکم وآ مراور شارع بھی ای کوہوتا جا ہے اور اقتدار کی اس شق میں بھی کسی کے شریک ہونے کی کوئی وجہ ٹیس'' (قرآن کی جار بنیادی اصطلاحیس بس۳۲) تو نتیجہ کے طور پرای تاریخی کتالسل وہنی کی ایک ارتقائی شکل ہمار ہے سامنے آتی ہے جس کی نشان دہی کی جا چکی ہے علاووازیں ندکورہ بالا اقتباس میں اساعیلی خیالات کی وہ گونج بھی یائی جاتی ہے جس نے کم وبیش ڈیڑھ سوسال ہے ہندویاک کےمسلمانوں میں انتشار وافتراق کا طوفان ہر پاکررکھا ہے اور آج بھی اس کے مصراثرات سے سوا داعظم کومحفوظ رکھنے کے لئے علائے اسلام کود فاعی تدبیر بروئے کارلانی پڑتی ہیں اس حقیقت کو جان لینے کے بعد آپ دوبارہ مودودی صاحب کے اس بیان کو ملاحظہ کریں جس میں دوراول اور دورآ خر کی بلا دجہ اور غیر ضروری تخضیص و مخیص ہے تو اندازہ ہوگا کہ وہ جے الانجھ رہے ہیں وہ دراصل لا ہے اور جوان کا لا ہے رہی سیج معنول مين الا ب ورندمودودي صاحب كويد لكيف كي ضرورت نديقي كيه: ''اس مضمون میں کوشش کروں گا کہ جا روں اصطلاحوں کا مکمل مفہوم واضح کروں 🔪 اورکوئی ایسی بات بیان نه کرول جس کا ثبوت لغت اورقر آن سے نه ماتا ہو'' ( قرآن کی جار بنیادی اصطلاحیں، ص۱۳) ثبوت کے اس اہتمام والتزام کا دعوی غمازی کرر ہاہے کہ مودودی صاحب ای دورآخر کے سر مالیلمی کا آسرالگائے ہوئے ہیں جوان کے نز ویک لابن چکا ہے اورا پنے ایجاد کر دوا لا ہے انبیں کوئی تقویت میسرنہیں اس ہے بڑھ کر ذہنی بے جارگ اور کیا ہو عمق ہے کہ 'رعنائی خیال'' تضاو بیانی کا شکار ہوجائے! اب ان سے کون دریافت کرے کدا

ع "توصاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوارائی'' اس سوال کا مالل، جامع اور مبسوط جواب عزیز القدر مولانا سید محد مدنی اشرفی جیلانی (10)

جانشین مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند قدس سرہ نے اپنی معرکة آ راء تصنیف'' اسلام کا تضور اله اورمودودي صاحب مي چش كيا بجواس وقت مير علامنے ب- بادى النظر ميں مولانا کی تصنیف مودودی صاحب کی کتاب'' قرآن کی جار بنیادی اصطلاحین'' کی ایک اصطلاح الله كى تفصيلى بحث پرمشمل بے ليكن الل نظرے بيد بات مخفی ندر ہے گی كه الله كى تشريحات و توضیحات کے ذیل میں دوسری اصطلاحوں (رب،عبادت اوردین) کی بھی گر ہ کشائی کردی گئی ہے علاوہ ازین مولانا کی ندکورہ تصنیف ہے مودودی صاحب کی ہراس تحریر کا جواب حاصل کیا جاسکتا ہے جس میں انہوں نے اللہ ، رب ، عمادت ، وین ، کفر اور شرک وغیر وجیسی اصطلاحوں کے افهام دنغيم كےسلسله ميں اسلامي نقط نظرے ہث كر گفتگو كى ہے اس اعتبارے مولانا كى ية تصنيف اسلام کی بنیادی اصطلاحات کی حقیقت شناس کے لئے قاموں (Encyclopedia) کی حیثیت رکھتی ہےاور ریہ بات تو بلا تکلف کہی جاسکتی ہے کہ مولا نانے تقیداور تحقیق کی جس اعلی سطے پر متعلقہ مسائل کا تجوبید کیا ہے اور مثبت نتائج (Positive Results) دریافت کئے ہیں وہ نہ صرف مودودی صاحب بلکہ تمام دلدادگان جماعت کے لئے دعوت فکر ونظر ہے۔ عام قار تین کے مفاد کے پیش نظر بیعرض کروینا نامناسب نه ہوگا کداسلام کا تصور ان اورمودودی صاحب میں اس راز کا بھی انکشاف کردیا گیاہے کہ مودودی صاحب جتے طمطراق کے ساتھ ''لغت اور قر آن'' ے جُوت چیش کرنے کے دعو بدار ہیں ای قدر لغت اور قر آن دونوں سے بعد بھی رکھتے ہیں شاتو ان كى اغوى تحقيق " بى تحقيقى تقاضه يوراكرتى باورنه " قرآن كااستدلال " يى اينجل پر باك طرح انہوں نے''اہل جاہلیت کے تصور انانہ'' کا جومر قع چیش کیا ہے وہ صامد کی ٹو نی محمود کے سریر ر کھنے کے مصداق ہاور"الوہیت کے باب الماک" کے عنوان کے تحت جس منطق ربط پران کا کمال اصرار ہےاس کے غیر منطقی ہونے میں کسی شبہ کی شخبائش نہیں اس کے علاوہ'' اسلام کا تضور الله اورمودودي صاحب" مين يعض في عنوانات بجى نظرة تے ميں مثلاً" مودودي صاحب كى تشریحات کا تحقیقی جائزو' \_\_\_'' مودودی صاحب کی چیش کرده آیات قر آنی کاسیج ومتندر جمه و تغییر'' \_\_\_''مودودی صاحب کے خیالات کا اجمالی جواب'' \_\_\_ادرآخر میں ماخذ کے نام

ے فہرست کتب (Bibliography) بھی شامل ہے جو فہ کورہ تصنیف کے باوزن اور باوقار عوالے کا لیقین والدتی ہے نہ کورہ بالاتمام عنوانات کا شجیدہ اور غائر مطالعہ ای صراط متنقیم پر چلنے کی ترفیب ویتا ہے جے متحکم کرنے کے لئے قرآن حکیم نازل کیا گیا، رسول عربی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنیس سالہ عہدرسالت میں طرح کی افریتیں گوارہ فرما تیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سالہ عہدرسالت میں طرح کی افریتیں گوارہ فرما تیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے ایک روقر وائی کی حمرت انگیز نمونے چیش کئے، تا بعین اور تع تا بعین رحم اللہ تعالی نے سرفروشی کی منزلیس اختیار کیس اور علیاء ہمیشہ برسر پریکارر ہے اس کھانا ہے و مولانا میں سالہ جب کی نہ کورہ تصنیف نہ صرف ان کی تجرعلمی اور دیدہ دری کی آئینہ وار ہے بلکہ اسلام سے کرویدگی کے نتیج جس اس فعالیت (Dynamism) اور جراک و ممل کو بھی نمایاں کرتی ہے جو انہیں اپنے بردرگوں سے ورثے میں ملا ہے۔

محدث اعظم آکیڈی کے اشاعتی پروگرام میں مودودیات کی جھان بین کا بیدوسراعملی
پروگرام ہے اس سے قبل' وستور جماعت اسلامی ہند کا تنقیدی جائزو' کے دوایڈیشن نکل چکے ہیں
جو ملک کے مختلف گوشوں میں تو قع سے زیادہ متبول ہوئے اب امید کی جاتی ہے کہ اکیڈی کی کا بیہ
دوسراتخند' اسلام کا تصور اللہ اور مودودی صاحب' جے بلا شبہہ اسلام کے تقیدی اوبیات میں
ایک منفر دمقام حاصل ہے ، کو بھی مقبولیت عامہ نصیب ہوگی۔

سیدهشن هنی انور ۱۰ کاشانهٔ ۲۱ جنوری <u>۱۹۷۵ء</u> وانز کشر محدث اعظم اکیڈی

کچوچهاشریف ضلع فیض آباد

## 0

# المالية المالية

## ويباچه

مودودی صاحب کی کتاب ''قرآن کی چار بنیادی اصطلاحات'' مطبوعہ جمال پر بننگ پرلیں، طبع چہارم، جس میں اٹانہ، رب، عباوت، وین کی تشریح وتوضیح کی گئی ہے۔خودمودودی صاحب نے ذکورہ الفاظ کی تشریح کے سلسلے میں اپنی اس کتاب پران لفظوں میں بڑے اطبینان اور مجروے کا اظہار کیا ہے!۔۔۔۔۔

"اگرچہ جی اس سے پہلے متعدد مضابین بیں ان کے مفہوم پر روشی ڈالنے کی کوشش کر چکا ہوں لیکن جو پھی اب تک جی نے بیان کیا ہے وہ نہ تو بجائے خودتمام فلط فہمیوں کو صاف کرنے کے لئے کافی ہے اور نہ اس سے لوگوں کو پوری طرح سے اطمینان حاصل ہوسکتا ہے کیونکہ لغت اور آیا سے قر آئی سے استشہاد کے بغیرلوگ میری اطمینان حاصل ہوسکتا ہے کیونکہ لغت اور آیا سے قر آئی سے استشہاد کے بغیرلوگ میری ہرتشر سے کومیری ذاتی رائے بچھتے ہیں۔"

( کتاب نہ کورضے ۱۱)

"اس مضمون میں کوشش کروں گا کہ ان چاروں اصطلاحوں کا کھل مفہوم واضح کے کردوں اورکوئی ایسی بات بیان نہ کروں جس کا جُوت لغت اور قر آن سے نہ ماتا ہو۔"

(الضاصفحة ١١)

اس لئے محاکمہ لیے لئے میں نے ای کتاب کا انتخاب کیا ہے لیکن میری ترتیب سے
رہے گی الد ،عبادت ،رب ، دین ان شاء اللہ تعالی ۔ پیش نظر کتاب صرف لفظ الله کی تحقیق وتعبیر
متعلق ہے ۔۔۔ اس مقام پران حضرات سے میری گزارش ہے جو' مودودی تنظیم'' کی ظاہری
فسوں کاری کا شکار ہو گئے ہیں وہ میزی تحریر کوشروع ہے آخر تک' جماعتی تعصب' ہے الگ ہوکر

لے اپنے محاکمہ میں جہال کہیں میں نے '' نہیادی اصطلاحین'' یا'' قرآن کی نبیادی اصطلاحین'' تکصابہ وہاں یکی ''کتاب ندکوز''مراد ہے۔

اسلام كالسورالداور مهدودى صاحب یوری طمانیت قلب کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں اور پھر جوان کاضمیر فیصلہ کرے اس کو مان لیں۔ اور یہ بھی گزارش کرنے کی اجازت جا ہوں گا کہ کسی شخصیت کا اس وقت تک سیج مطالعہ نہیں ہوسکتا جب تک کد پہلے اس کے اعتقادی محرکات' پھران کے کھرے کو لے کواچھی طرح نہ مجھ لیا جائے۔صرف کسی کی''عملی حرکت'' کو دیکھ کراس ہے مناثر ہوجانا کوئی دانشمندانہ رویہ ہیں ای سطی طرز عمل کو دین کی خدمت ہے بھی تعبیر نہیں کیا جاسکتا بلکہ بیآ گئے چل کر کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ٹابت ہوتا ہے نےور فرمائے کہ جن عقائد باطلہ اور خیالات فاسدہ کا علائے کرام برسها برس ابطال کرتے آئے ہوں انبی باطل نظریات کوموجودہ دور میں اگر کوئی شاطر انسان نے اب وابعیہ میں پیش کر ہے تو وہ حق کیے ہوجا کیں گے؟ قالب کے بدلنے ہے کہیں قل کی نجاست بھی دور ہوتی ہے؟ \_\_\_ میراخیال ہے کہ میری باتیں گوکتی ہی تھوں حقیقتوں برمنی کیوں نہ ہوں کیکن ان لوگوں کے لئے مؤثر نہ ہوگی جو بخیال خود کسی کے مقلد نہیں اور نہ کسی کی تقلید کرنے کے لئے تیار ہیں نیز جوایئے گمان میں بہت بیدارشعورر کھتے ہیں، باای ہمہمودودی صاحب کے ا پے دہنی غلام ہیں کدان کی ہر ہر بات کو منزل من السماء سجھتے ہیں جن کے خیالات کو مجروح ہوتا د کچے کران کا دل بے چین ہوجاتا ہے اور وہ مودودی صاحب کی وکالت کے لئے پوراز ور د ماغ صرف كرة التے ہيں،اوران كى حمايت ميں اسلاف متقد مين ومتاخرين كے جليل القدرائمہ اور عظيم الرتبت صوفیہ کی تنقیص بنام تنقید ہے بھی نہیں چو کتے \_\_\_ پھر بھی ان کے لئے میری نیک تمنا ہے كه الله تعالى ان كے كانوں كوحق سننے، د ماغ كوحق سجھنے اور دل كوحق اپنانے كى صلاحيت عطا

والسلام على من اتبع الهدى سيدمحدمد تى اشر فى جيلانى غفرله پچوچهاشريف يضلع فيض آباد (يو-لى)



حامدا و مصليا ومبسملا الالا الاء الا الاء الاله

ان

لغوى تحقيق:

الاله، معبود (مصباح اللغات) .....الد، بالكسرعلى فعال يرستيده شده، بمعنى مفعول مثل امام بمعنی ماموم وموتم به (صراح) ۔ اله جس کا حرف اولی مکسور ہے فعال کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے بینی معبود جیسے امام بمعنی ماموم ومقتدا۔۔۔۔۔۔ اِلہ والکسرو بالف غیر کمتوب بعدلام برستیدہ شدہ (منتخب اللغات).....الداس کے پہلے حرف پرزیر ہے اور لام کے بعد ایک الف ہے جو لکھنے میں نہیں آتا اس کامعنی ہے معبود ......اصلش الداست بروزن فعال معنی معبود (تبیان)....اس کے (لفظ اللہ کی )اصل الدہ جوفعال کے وزن پر ہے' معبود' کے معنی میں ہے .....الد پرستید وہمعنی مالوہ است و ہر پرستیدہ الد باشد نزد پرستند و آل (منتهی الارب)....اله پرستیده کو کہتے ہیں بیمعنی مالوہ ہے بعنی اس کامعنی معبود ہے اور ہر پرستش کیا ہوا ایخ پرستار کے نزد یک الہ ہے ...... أصله إله كفعال بمعنى مالوه وكل ما انحذ معبودة اله عند متحذه ( قاموس) اس كي يعني الله كي اصل إله بروزن فعال بمعني مالوه (معبود) ہاور ہروہ جس کومعبود بنالیا گیا ہووہ اپنے معبود بنانے والے بعنی اپنے پرستار کے نزد یک الم من اله الهة والوهة والوهية بمعنى عبد ومنه تالَّهَ واستاله (بيضاوي شريف) المكاوراصل برمعبود براطلاق موتار باب پرمعبود برحق کے لئے اس کا استعال غالب موکیا بدالدالهة والوبة والومية سے مشتق ہے اله محمعن عبد ( عبادت كى ) ہے اى سے تاله معبود بن جانا اور إستاله ''معبودےمشابہونا''ے۔

:01:1

ب جو پکھے بیں نے بیناوی کے حوالہ سے عرض کیا ہے بہی علامہ بیناوی کے نزد یک مخار ہے جو بیضاوی کے انداز نگارش اور طریقہ تحریر کے سجھنے والوں پر مخفی شیس۔ حاشیہ بیضاوی ہے بھی مير اس خيال كي تائيه موتى ب حاشيه ك الفاظ بيه بين الحتار المصنف منها انه من اله يفتح الهمزة أي عبد فاله بمعنى مالوه اي معبود ككتاب بمعنى مكتوب \_التياركيا مصنف نے ان میں کے بیر کہ وہ الدفتح البمز ۃ ہے مشتق ہے جس کامعنی عبد (عبادت کی ) ہے۔ تواله معنی میں مالوہ (معبود) کے ہے جیسے کتاب بمعنی مکتوب .......الاله من السماء الأجناس يقع على كل معبود بحق او باطل ثم غلب على المعبود بالحق كما ان النحم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا (مارك) \_لفظ الداماء اجناس ميس عب جس كااطلاق هرمعبود يربهوتار بابخواوحق مويا بإطل كجرمعبود برحق يراستعال كاغلبه وكياجيب كدفجم هرستارك كا نام ب براس كاغالب استعال را ك لئ بوكيا .....ام الفت صاحب كشاف زمخرى ن بھی الہ کی بعینہ یمی اور قریب قریب انہی الفاظ کے ساتھ تشریح کی ہے ( معینی جو' الفاظ وتشریح'' مدارك كے بيس)...... تھوڑى دورآ مے چل كراى مدارك بيس ب وقيل هو من قولهم اله ياله زالها اذ اعبد فهو مصدر بمعنى مالوه اي معبود كقوله هذا خلق الله اي مخلوقه کہا گیا ہے کہ دہ (الہ)ان کے قول الہ پالہ الہااذاعبد (جب کہ عبادت کی) ہے مشتق ہے تو وہ مصدر ہے مالوہ لیعنی معبود کے معنی میں جیسے ان کا بیقول خلق الله (مجمعتی 'الله کی کلوق' ' .....الحاصل اله یا تواله باله الوبهیة کامصدر ہے یا اسم جنس دونو ل صورتوں میں اس کے معنی معبود ہیں پہلی صورت میں لفظ الد کا الد، یالہ، البة ہے مشتق ہونے کا مطلب بیہ ہوگا کہ الد کو معنی مصدری ہے نکال کر''معنی مفعولی میں لے لیا گیا، گویا "الم بمعنی مالوه مشتق" " بالد، بالد، البیة سے .....اور دوسری القلالله كاصل اهتقاتي كمتعلق اتوال مخلفيس -ع کویاان لئے کہ کہا ہے کہ الد کا بجائے معنی مصدری مالوہ کے معنی میں استعال از قبیل'' منقول عرفی'' ہے نیز

ند ب مخار پر مصاور سے افعال مشتق ہوتے ہیں اس کے برنکس نییں۔

صورت میں بینی اسم مبنس ہونے کی صورت میں اس کے اشتقاق کا مطلب یہ ہوگا ( مشتق منہ کوئی بھی ہو ) کہ وہ ایک اصل ہے ماخوذ ہے ، اس اصل میں قدرتے لیل تصرف کرکے ( اکلیل ) ..... الہ کامعنی معبود ہی ہے اس خیال کی تائید مودود وی صاحب کی اس تحریرے بھی ہوتی ہے: '' ان تمام معانی مصدر میہ پر فحور کرنے ہے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ الدیالد البہۃ کے معنی عبادت ( پرستش ) اور الدے معنی معبود کس مناسبت سے پیدا ہوئے۔''

(قرآن کی چاربنیادی اصطلاحیں مفحد۵۱-۱۲)

مودودی صاحب کے ترجمہ قرآن کے بھی بعض مقامات میری نظرے گزرے ہیں جہاں انہوں نے الد کا ترجمہ معبود ہی کیا ہے۔

#### لفظ اله كاماده:

لین وہ کون کون سے حروف اصلیہ ہیں جن سے اس افظ کی ترکیب ہے؟ اس سلسلے ہیں دوقول نظر سے گزرے:

اس کاماده اً، ل، ه باس صورت مین میکلمداله شروع سے رہا۔

ب) اس کا مادہ وہ ل، و ہے اس صورت میں اللہ پہلے ولا ہ تھا واو کو ہمزہ سے بدل دیا اللہ ہوگیا۔

پہلی صورت کی طرف ان اقوال کے شمن میں اشارہ گزر چکا جوالہ کوالہ بالہ البتہ سے ماخود مانتے ہیں دوسری صورت کی طرف بیضاوی نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے:

او من وله إذا تحير وتخبط عقله وكان اصله ولاة فقلبت الواو همزه الاستثقال الكسرة عليها استثقال الضم في وحوه فقيل الاة كا عاء واشاح يا" لفظ النه ولد عشتق إولداس وقت بولا جاتا ) جب كه كوئى بهت تتجير بهواوراس كى عقل زائل بونے كر يب بوجائ (اس صورت ميں) اس كى (يعنى لفظ الدكى) اصل ولا وتنى واوكو بهزه

ل قوسین کے درمیان کا بیافظ بھی مودودی صاحب بی کا ہے۔

امام كاتفورالداور مهدودى صاحب کردیا گیااس لئے کہ کسرہ (زیر) داویرای طرح ثقیل ہے جس طرح کی وجوہ میں (واوپر)ضمہ ( پیش ) گنتل ہے۔ توالاہ کہد دیا گیا جیسے کہ اعاء ( جو دراصل وعاء تھا ) اوراشاح ( جو دراصل وشاح تھا) بیشاوی نے اپنے نقط نظر کے پیش نظر''اقوال مرجوحہ' کے ضمن میں اس کور کھا ہے اور اس پرایک نقعی بھی وارد کیا ہے جس کے جواب کی طرف حاشیہ بیضاوی نے اشارہ کیا ہے۔اس سوال و جواب پر بحث ونظر ہماری گفتگو ہے باہر ہے ہمیں صرف اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ پچھے ارباب زبان وبیان ایسے بھی ہیں جو دوسرے قول کواپنائے ہوئے ہیں لہذا لفظ الد کی تحقیق لغوی کے وفت اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا اور ان دونوں اقوال کی موجود گی میں ہے کہنا کہ 'اس لفظ کا مادہ ال دے' جبیبا کہ مودودی صاحب نے فر مایا (بنیادی اصطلاحیں ،صفحہ ۱۲) ہے۔علم لغت میں

#### لفظ اله كاما غذ:

گېرى نگاه كى نشاندىنېيى كرتا\_

و، ل ، و ماد د ہونے کی صورت میں الہ ولہ یلیہ ولہا ہے ماخوذ ہوگا جس کی طرف ابھی ابھی اشارہ گزر چکا ہے۔۔۔۔۔لیکن ۔۔۔۔اس قول کی بنیاد پر کہاس کا مادہ ا، ل، ہ ہے۔اس کے مشتق منہ کے متعلق بیضادی نے یانچ اقوال شار کرائے ہیں۔

- الدالبة الوبة الوبية بمعنى عبد (عبادت كي)
- اله اذا تحير اذا لعقول تتحير في معرفته أي في معرفة المعبود أي الذي يعبد فاتخذ الناس الهة شتى وزعم ان الحق ما هو عليه حيران وسركشة بوااس لئے کہ عقل اس کی معرفت میں لینی الذی بعبد (جس کی پرستش کی جائے) کی معرفت میں جیران وسرگشۃ ہے جب ہی تو لوگوں نے بہت سے معبود بنا لئے اور سجھ بیٹے کہ معبود برحق وہی ہے۔
- الهت الى فلان أى مكنت اليه لان القلوب تطمئن بذكره من أل ال

لے بہال سے 'حاشیہ بیضاوی' کی عبارت ہے۔

سکون حاصل کیااس لئے کہ قلوب اس کے ذکر ہے مطمئن ہوتے ہیں۔

اله اذا فزع من ا مر نزل البه والهه غيره احاره اذ العائذ يفزع اليه وهو يحيره حفيقة او بزعمه كى تكليف كنزول ع كحيرا بااورووس فاسكو پناه دى \_اس لئے كه پناه جا ہے والامعبودكى پناه وْهوند صفح جاتا ہے اوراس كامعبوداس كو پناہ دیتا ہے خواہ حقیقة (اگر معبود برحق ہو) مااس کے کمان میں (اگر باطل ہو)۔

اله القصيل اذا ولع بامه اذا العباد مولعوف بالتضرع إليه في الشدائداومُّقُكا چھڑا ہوا بچہ ماں کو یاتے ہی اس سے لیٹ گیااس کئے کہ عبادت کرنے والے تکالیف میں تضرع وزاری کے ساتھ والبانہ طور پراس کی طرف مائل ہوتے ہیں اوراس کے كرويده بوجاتين-

ان یا نچوں اقوال کومودودی صاحب نے بھی اٹی کتاب" قرآن کی جار بنیادی اصطلاحيس، ص١٥٠، يرنقل كياب اساف في كماته الدارجل الى الرجل اتجد اليداشدة شوقد آدی نے دوسرے کے طرف شدت شوق کی وجہ سے توجہ کی۔

لفظ الدكي اس تحقیق ہے ہرا بل فہم پر پیر حقیقت منكشف ہوجاتی ہے كه 'معبود' كے لئے الد كالفظ كمي نصور كي بناء يزمين بولا جانا بلكه معبود يرلفظ الدك اطلاق كي بنياد صرف اتني ب كداليه جس زبان کالفظ ہے اس زبان میں اس کی' وضع اولی'' ہی معبود کے لئے کی گئی ہے جیسے کہ'' رجل'' ك وضع آدمى كے لئے اور فرس كى كھوڑے كے لئے .... يا .... اس افظ كى وضع ابتداء كومعنى مصدرى کے لئے گائی لیکن نقل عرفی کے طور پراس کا استعال معبود کے لئے گا جانے لگا۔

يدوه حقيقت بجس ير" لغات عربية "شامدين البذااب خواه كوني كسي كوشعوري طورير الد کہے یا غیرشعوری طور پراپنے کوالہ کہے یاد وسرے کو ،خود کیے پاکسی سے کہلائے کسی مقام پر لغوی صداقتوں پرآ مج نہیں آسکتی اور ہر جگدالہ کامعنی مبعود ہی رہے گا ..... لبذا جس طرح رجل کہہ کر آ دی ، فرس کبد کر گھوڑا .... یا ... کتاب کبد کر مکتوب ، خلق کبد کر مخلوق اورامام کبد کر ماموم مرادلیا جاتا ہے ای طرح الد بول کر مالوہ یعنی معبود مراد لیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ایک صورت سامنے

اسلام كالصورالداور مهدودى صاحب آ جائے كه حقیقت الغوى و عرفی عمراد ضد لى جاسكے \_ مااس كے خلاف مراد لينے پر قرینه موجود ہوتو مجاز شمرادلیا جائے گا اور بیرظا ہر ہے کہ اس معنی مجازی کولفظ الد کامعنی حقیقی نہ کہا جائے گا ۔۔۔۔ اب رہ منی ہے بات کدافظ الد کے کسی ماخذ کے معنی کواس کے معنی سے کیا مناسبت ہے بیالک الگ مسئلہ ہاں سلسلے میں جو بھی مناسبت بیان کی جائے گی اس سے زیادہ سے زیادہ صرف یمی پت چلے گا کہ واضع نے جب پہلے پہل لفظ الد کی معبود کے معنی میں وضع کرنی چاہی ہے تو اس کے سامنے لفظ الد كے ماخذ كے معنى اوراس كے معنى كے مايين جس كے لئے لفظ الدى وضع مقصود تھى ايك معنوى مناسبت بھی اس مناسبت معنوی کو واضع کی وضع کی ایک علت قرار دیا جاسکتا ہے لیکن وضع کے بعد لفظ الد کا جواطلاق معبود پر ہور ہاہے اس مناسبت کو اس اطلاق اور'' بولے جائے'' کا سب عقرار وینایا توعلم لغت سے ساد ولوح ہونے کی دلیل ہے یا نہایت فریب دینامقصود ہے ..... یہاں اس حقیقت کو بھی نظرا نداز نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مناسبت معنوی جوالداوراس کے ماخذ کے مابین واضع کے پیش نظرتھی اس کولفظ الد کامعنی نہیں قرار دیا جاسکتا لہٰذا الدیول کروہ یا ہے بول کرالہ مجھنا سیح نهيں .....البذا .....اله بول كر حاجت روا ..... ياه و منده ..... يا ..... سكون بخش ..... يا ..... بالا دست .... يا .... اختيارات ادر طاقتول كاما لك .... يا ... سارى خلق كامشاق اليه تجساس طرح غلط ہے جس طرح کدان ہے کی لفظ کو بول کرالہ بھٹا غلط ہے۔ بیاور ہات ہے کہ جوالہ ہوگا وه حاجت روا بھی ہوگا پناہ رہندہ بھی ،سکون بخش بھی ہوگا بالا دست بھی ، اختیارات وتوانا ئیوں کا ما لک بھی ہوگا اور ساری خلق کا مشاق الیہ بھی وغیر ہا۔ لہٰذا ہم جس کوالہ کہیں گے ہمارے نز دیک وہ ان تمام صفات ہے موصوف ہوگا، کیکن اس سے مینتجہ نکالناسیح نہیں کداب ہم جس کو حاجت روایا پناه د ہنده وغیره کبددی تواے الد کبدرے ہیں ....الحاصل ہرالد (حق ہویا باطل اپنے پرستار کے نزدیک) حاجت روا ہے، لیکن ہر حاجت روا (اپنے ماننے والوں کے نزدیک) الہٰمیں یعنی

لے لیخی معبود، جب کدالہ اسم جنس ہو۔ ع لیخی معبود جب کدالہ دراصل مصدر ہو۔ ع جیسا کہ مودودی صاحب کی تحریرے ظاہر ہوتا ہے ملاحظہ ہو کتاب ندکورس ۱۵۔ " علم لفت" میں حاصل ہے لفظ الدے متعلق لکھتے ہیں: '' اس لفظ کا مادوا، ل، و ہے اس ماد ہ سے جوالفاظ لفت میں آئے ہیں ان کی تفصیل سے آ ہے'' ( کتاب نہ کور سفحہ ۱۵)

فاہر ہے کہ اس تحریر کا منشا ہرگزیہ بین کہ مودودی صاحب ان تمام الفاظ وکلمات کا احصارو شارکرنا چاہج ہیں جن کا مادہ ا، ل، ہ ہو بلکہ ان کا مقصود صرف اتنا ہے کہ ان الفاظ کی تشریح کردی جائے جو لفظ الد کا ما خذین سکتے ہوں اور جنہیں مختلف اقوال کی بنا پراس کا ما خذ قرار دیا گیا ہے لیکن سے جو لفظ الد کا ما خذقر اردیا گیا ہے لیکن سے کے کہ مودودی صاحب نے ہے لیکن سے کی حیرت کی انتہا نہ ہوگی جب آپ بید ملاحظ فرما کیں گئے کہ مودودی صاحب نے تمام ما خذوں میں 'لا ہیلیے لیہاولا ہا'' کو بھی شامل کیا ہے، حالا تکہ نہ تولاہ کا مادہ ال ہے اور نہ الد اس بے شتق ہے کہی شام الصیغہ پڑھنے والے معمولی طالب علم سے دریافت کر لیجئے اس سے شتق ہے کہی شام لیدتھا جو تعلیل کے بعد لا ہ ہوگیا تولاہ کا مادہ ل کی ہوا ۔شواہد لغات و مجمی ملاحظ فرماتے چلیں:

- لاہ وراصل لفظ اللہ است ماخوداز لیہ جمعنی پوشیدن وور پردہ رفتن (غیاث اللغات)۔
   لیمنی لاۃ درحقیقت لفظ اللہ ہے جولیہ ہے ماخوذ ہے جس کا معنی پوشیدگی اور چھپنا ہے لاہ
   لیئے ہے ماخوذ ہے اور ظاہر ہے کہ لیہ کا مادہ ل کی ہے۔
- ے لیہ پوشیدہ شدن (صراح)۔ یعنی لید کے معنی چھپنا ہے صراح میں ای کے تحت لاہ کا ذکر کیا گیا ہے جو بیواضح کررہا ہے کہ لاہ کا مادہ ل کی ہے۔
- س) لى و (لاه) (منتمى الاوب) اس لغت نے تو اور بھى واضح كرديا لا و توسين ك

ورمیان لکھنے سے پہلے اس کامادہ ل کی وتر بر کرویا۔

۵) لاهیلید لینها تستر ( قاموس) یعنی پوشیده بوا اس الفت نے بھی اس کا ذکر ای مقام پر کیا ہے جہال ان کلمات کا ذکر مقصود تھا جن کا ماد ول کی ہ ہو۔

ان شواہد سے تھوڑی دیر کے لئے صرف نظر کر لیجئے اور صرف ''لا دیلیہ'' کے لفظ ہی پرغور فرما لیجئے۔ لا و ماضی خلاقی مجرد کا صیغہ ہے۔ ماضی خلاقی مجرد کے تمام حروف اصلیہ کامتحرک ہونا ضروری ہے جیسا کہ میزان پڑھنے والا بھی جانتا ہے لاہ کا درمیانی حرف یعنی الف ساکن ہے ای ے پید چل گیا کہ بیالف اس کے مادہ میں نہیں ہے بلکہ کوئی اور حرف ہے جس کو کسی قاعدہ کی بناء پر الف كرديا كيا باورية بحي متعين بكدوه لفظا 'واؤ' بيا' 'ياء' اس لئ كدواوري بي صرفي قاعدہ کے تحت کہیں کہیں الف سے بدل دی جاتی ہے ۔۔۔۔ یلیہ نے بیرظام رکردیا کہ وہ ونہیں جس کو بدلا كيا ہے بلكدى ہے ورنديليد ند ہوتا بلكہ "بلُوّہ" ہوتا لہذا خابت ہو كيا كدلا ہ كى اصل ليہ ہے جس ہے پیۃ چلا کہاس کا ماد ول کی ہے اور جو ثلاثی مجر د کا ماد ہ ہوتا ہے وہی اس کے مصدر کا بھی ماد ہ ہوتا ہے لبذا جولاہ کا مادہ ہے وہ ک اس کے مصدر لاہ کا بھی مادہ ہوا یعنی لای ہ .....ممکن ہے کہ کوئی ہے کہے كدكيا بينبين ممكن ٢ كدلاه مين درمياني حرف بهنره بوجوالف كرديا كيا، مين عرض كرون كابيون کے گا جوصر فی قواعدے نابلد ہو۔ اس لئے کداگر بالفرض اس کے درمیانی حرف کو ہمزہ مان لیا جائے تو اس کو ہمزہ ہی رکھنا پڑے گا اس کو الف کرنے کا یہاں کوئی قاعدہ نہیں۔ ابٹدا لاہ پلیہ کو اب لديلة" بالديله كمنايز عا

اس مقام پر اتنی تفصیل وتشری کی ضرورت نہتی باوجوداس کے میں نے بردی تفصیل ے کام لیا تا کہ ایک معمولی طالب علم بھی اس حقیقت کو بجھے لے کہ مودودی صاحب اپنے جس علم ے اجتماد کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں وہ کس قدر ناقص اور نا قابل اعتاد ہے جس کونظر اعتبار ہے د کھناہی کم تعلیم یافتہ یا علوم عربیہ ہے لاشعور ہونے کی دلیل ہے۔۔۔اب آیئے مسئلہ کا دوسرا زُخ ملاحظ فرمائے وہ بیکہ الدلاء ہے مشتق نہیں۔اس لئے کہ ان دونوں میں کوئی تناسب ہی نہیں ایک اصطلاحی زبان میں''مہوز فا''اور دوسرا' دمعتل عین''(اجوف )ایک کاماد وال و (لعنی ہمز و، لام، ہاء) تو دوسرے کا مادول کی و ( یعنی لام، یاء، ہاء) ہے ایسے دوکلموں کے مامین اختقاق کی کوئی صورت نہیں یائی جاتی اس کی تفصیل ہے ہے اختقاق کی تین صورتیں ہیں ۔

١) اشتقاق صغير: الم

یاس وقت پایا جائے گا جب کہ مشتق اور مشتق منے کے مابین حروف اصلیہ اور ترتیب دونوں بیس تناسب ہو جھے ضرب ضرب ہے مشتق ہے ۔۔۔۔۔ اور ظاہر ہے الداور لا ہ کے درمیان ایسا کوئی تناسب ہیں ایک ال ہے مرکب ہاوردوسرال کی ہے۔۔

٢) اشتقاق كبير: كم

اس کے تحقق کی صورت ہیہ کہ مشتق اور مشتق منہ دونوں کے لفظوں کے مابین تناسب ہوتر تیب میں نہ ہو مثلا جبذ جو جذب ہے مشتق ہالہ اور لاہ میں سیاھتقا ق بھی نہیں اس لئے کہ ایک کے مادہ میں ہمزہ ہاور دوسرے کے مادہ میں یاء۔ لبند الفظول میں بھی پورا تناسب منہیں۔

٣) اشتقاق اكبرز (٣

اس کی صورت ہے کہ حروف وتر تیب کی جی بھی بھی مشتق وشتق منہ کے ما بیان تناسب نہ ہو بلکہ صرف بخرج میں تناسب ہو بشرطیکہ اکثر حروف اصلیہ جی اشتراک ہو مشانعق جوشتق ہے نہوں سے ۔ ان دونوں مشتق وشتق منہ کے ما بین ن ق مشترک ہے رہ گئے کا اور ہید دونوں ''حروف طلق'' ہے ہیں دونوں کا مخرج قریب قریب ایک ہے اس اشتقاق کے لئے ای قدر تناسب کافی ہے ۔۔۔۔۔الداور لاہ میں ایسا بھی کوئی اشتقاق نہیں اس لئے کہ بید دونوں گوا کثر حروف اصلیہ یعنی لدہ میں مشترک ہیں لیک میں ایسا بھی کوئی اشتقاق نہیں اس لئے کہ بید دونوں گوا کثر حروف اصلیہ یعنی لدہ میں مشترک ہیں لیک میں ہمزہ دوسرے میں یاء ہے اور بید دونوں مخرج کے لئا نے بھی ایک دوسرے کے میں ایسا بھی ایک کے ایسا کہ دوسرے میں یاء ہے اور بید دونوں مخرج کے لئا نے بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں۔۔

اس تشریح و تو منبح کے بعد بید حقیقت کھل جاتی ہے کہ لا وکسی صورت میں بھی الد کا ماخذ

ا اتفاخیال رے کر تینوں صورتوں میں مناسبت معنوی تو ناگزیرے۔

تہیں ۔ شواہد لغات اور صرفی قو اعد کی نزا کوں کونظر انداز کر کے بھی آپ محض طحی طور پر طاحظہ
فرمائے جب بھی آپ کم از کم انتا تو کہیں گے کہ الدم کب ہمزہ وہ لام ، ہاء ہے اور لاہ مرکب
ہے ، لام ، الف ، ہاء ہے۔ ہاایں ہمہ ہمزہ اور الف کا جو بنیادی فرق ہاں کو آپ کیے نظرانداز
کر تکیں گے۔ ۔ اور اگر آپ اور بھی سطحیت پر انز آئیں کہ الدکی ابتداء گوہمزہ ہے ہوئی ہے لین
و کیجئے میں الف نظر آتا ہے تو بیں عرض کروں گا کہ اگر آپ کو حقیقت حال مطلوب ہے تو اپنی
آنکھوں پر '' زبان عرب' کے قواعد وقوانین کی عینک چڑھا کر دیکھئے۔ آپ خود غور فرمائے کہ
حرارت معلوم کرنے والے آلہ ہے دودھ کا پانی ناپنا اور دودھ کا پانی ناپنے والے آلہ ہے حرارت

الحاصل مودودی صاحب کالاہ کوالہ کاما خذ بنانااوران کلمات میں شار کرنا جس کامادہ ال ہ ہوا یک ایسا اجتہاد ہے جو زبان و بیان کے اماموں ہے بھی نہ ہوسکا۔اس بے مثال اجتہاد پر مودودیت نواز حضرات جتنا بھی فخر کریں کم ہے!

مودودی صاحب نے الدے معنی اوراس کے ماخذوں کے معانی کے مابین مناسبت معنوی کی تشریح کے لئے چار مقدموں کی تشکیل کی ہے جس بیس نمبر ۴ ونمبر ۴ کا اکثر حصدالداور لاہ کے معنوں کی تشریح کے لئے چار مقدموں کی تشکیل کی ہے جس بیش نمبر ۴ ونمبر ۴ کا اکثر حصدالداور لاہ نہیں تو مقدمہ نمبر ۲ ونمبر ۴ کی پوری ممارت زبین پر آری ہے۔اب اگراس مقدمہ پر مزید بحث و نظر نہ کی جائے جب بھی کا فی ہاس لئے کہ جس بنیاد پر اس ممارت کی تقمیر کی گئی جب وہ بنیاد نظر نہ کی جائے جب بھی کا فی ہاں لئے کہ جس بنیاد پر اس ممارت کی تقمیر کی گئی جب وہ بنیاد میں نہر ہی تو پر ممارت کہاں ہے دے گئے۔ کاش کہ جس اس کومودودی صاحب کا سہوتر اردے سکتا کی نہر دی تو پر ممارت کہاں ہے دے گئے گئی ہے ہیں جس پر ایک ممارت کی تقمیر کی آئے اور آ نکھ نہ کی و یہ بھی ہم اس بنیاد کو سہوا کیے تسلیم کر سکتے ہیں جس پر ایک ممارت کی تقمیر کی آئے اور آ نکھ نہ کے والے کا سر مائے تو تفصیل کا مقصود سے ہے معلی طور پر آئمہ اسلاف کے گر انقدر سر مابید ملمی کو بیکار کہنے والے کا سر مائے تھیں تگا ہوں کے سامنے آ جائے۔

ا ال تحريكا مقصوديب كدمقدمه فمبرا ونبرا كامضمون مناسبات معنوى كاتشر يحات ع فيرمتعاق بوكيا

مودودی صاحب اورمودو دیت نوازتمام حضرات کی خاص توجه در کارے لا والہ کی تہیں بلدافقا اللدى اصل باس سلسلے ميں بيضاوى اوراس كے حاشيد ميں جو كچھ كہا كيا باس كا خلاصد ہے کے لفظ اللہ کے بارے میں کہ اس کی اصل کیا ہے بہت سارے اقوال میں ان میں سے علامہ بیناوی نے صرف جارکوا مختیار کیا ہے۔

- الله كي اصل الدب بمز وكوحذف كرديال اس كي عوض لائ اورلام كالام مي اوغام كروياالله بموكيا-
  - الله کی اصل لاو ہے، شروع میں الف لام لا کر لام کا لام میں ادغام کردیا اللہ ہو گیا۔
- الله كى اصل لابا بيسرياني لفظ باس كوجب معرب كيا تو آخرى الف كوعذف كرديا اور پرشروع بين الف لام لاكر لام كولام بين مدهم كرديا-
- الله كى كوئى اصل نبيس بلك بيالك ذات مخصوصه كاعلم باوربيكى مصتق وماخوذ

لفظ الله كے بداصول فدكوره جن سے بربنائے اقوال مخلفه الله مشتق و ماخوذ ب يعنى الدلاه لا بإان كولفظ اللَّه كا'' اصول اللا لي'' كها جائے گالىكىن اس قول كى بنا پر كەلفظ الله الدے ما خوذ ہے اورالہ بربنائے اقوال مختلفہ ان سات اُمورے مشتق ہے جن کی طرف اشارہ گزرچکا تو بواسطہ اله،الله بھی ان ساتوں امورے ماخوذ ہوا تو وہ اغظ اللہ کے 'اصول اهتقا تی'' کہے جا کیں گے۔۔۔۔۔ لا ولفظ الله كي اصل باس سليل ين شوا بدلغات و فيراه ما حظه ول:

- وجم نز دسيبوبياصل لفظ الله، لاه بوده از ليه بالفتح بمعنى يوشيدن ودر يرده رفتن ..... لاه دراصل لفظ الله است ماخوذ ازليه بمعنى يوشيدن ودريرده رفتن (غياث اللغات)
  - لاه خدائے تعالی لیہ بالفتح در پر دہ رفتن (منتخب اللغات) (+
  - ليه يوشيده شدن وجوز سيبوسيان يكون لا هاصل اسم الله تعالى ( صراح ) (+
- بعضے برآ نند كه اصلش (اصل اسم الله ) لا داست كه مصدراست بمعنی احتجاب وارتفاع ("

العِلَى اله الهة، اله اذا تحير، اله اذ فرع، الهت الى فلان، اله الفصيل اله الرحل، وله يله ولها

### ( تبيان لمولا ناعبدالحيُّ الفرنجي محلي )

- ۵) لى ه (لاه) اصل است مرجلالدرانز دسيبويي (منتمي الارب)
  - لا ديليه ليباتستر وجوز سبوبيا شتقاق الجلالة منها ( قاموس )
- و قبل اصله (اصل لفظ الله ) لا دمصدر لا دبليه ليباد لا بإ (بيضاوي )

ان تمام كتب لغات وتفيير و فيمره كي منقوله بالاعبارتول سے ظاہر ہوتا ہے لا ہ لفظ اللہ كي اصل ہے نہ کہ الدی چونکہ ہمیں لفظ الدی تحقیق مقصود ہے لہٰذا لفظ اللّٰہ کی مزید تحقیق اوراس کے معنی اوراس کے اصول کے معانی کے مامین مناسبات معنوی کی تشریح اس مقام پر غیرضروری ہے۔ لفظ الله ہے متعلق مخضری گفتگو صرف اس لئے کردی گئ تا کہ مودودیت نواز حضرات جومودودی صاحب کونم وادراک کا جبل عظیم سمجھے ہوئے ہیں ان کے لئے تازیا ندعبرت ہو۔ مودودی صاحب

"ان تمام معانی مصدریه برغور کرنے ہے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ الدیالہا ہے معنی عبادت ( پرستش ) اورالہ کے معنی معبود کس مناسبت سے پیدا ہوئے۔''

(بنیادی اصطلاحیس، صفحه ۱۵–۱۲) خط کشیدہ فقرہ پر خاص توجہ جا ہوں گا۔مودودی صاحب نے اس فقرے کوتح پر فرماتے وقت غالبًا اس بات كى طرف توجنيس كى كدو والديالدالبة كى تحقيق نهيس فرمار ہے ہيں بلكه لفظ اله كى تحقیق کررے ہیںالہ یالہالہۃ کی تحقیق کے ماخذوں کو شارنہیں کرا رہے ہیں بلکہالہ کے ماخذوں کا احصار فرمارے ہیں اورالہ کے جملہ ماخذول میں الہ بالدالہۃ کو بھی ایک ماخذ کی حیثیت ہے تحریر کیا ہے اگر بالفرض الدیالہ البہۃ کسی قول پر الد کا ماخذ نہ ہوتا تو پھر اس کے ذکر کی بھی کوئی ضرورت نہ موتى \_لبذااس مقام پرالداذا تجير،الداذا فزع،الدالرجل الى الرجل،الدالفصيل،الَهُتُ إلى فلان کی جو حیثیت ہے بالکل وہی حیثیت الدیالدالہة کی ہے جس طرح کدان سب کے الگ الگ ماخذ ہونے کا ایک احتمال ہے، ای طرح اس کے بھی ماخذ ہونے کا ایک امکان ہے۔جس طرح ان سب کا الگ الگ ایک مستقل معنی لغوی ہے ای طرح اس کا بھی ایک معنی لغوی ہے جس طرح ان

ب كا اطلاق اپنے معانی پر اس وجہ ہے ہور ہا ہے كہ وہ ان كے معانی لغوى ہیں اى طرح اس كا اللى اطلاق اپنے معنی پراى بناء پر ہوتا ہے كہ واضع نے اس كواس معنی كے لئے وضع كرديا ہے .... یا گلی خیال رہے کدان سارے ماخذ وں کوآگیں میں ایک دوسرے کا ماخذ نہیں قرار دیا گیا ہے جلکہ ان سب کو ہر بنائے اقوال مختلفہ لفظ الدکا ماخذ بتایا گیا ہے لہٰ ذاالہ یالہ اللہ کو نہ تو ان ماخذوں میں ہے سی کا ماخذ کہا گیا ہے اور ندان ماخذوں میں ہے کسی کواس کا ماخذ قرار دیا گیا ہے لہٰذاان کے ما بین کسی مناسبت کے اظہار کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ..... مودودی صاحب کی اس عبارت کا انداز بالكل اس سے ماتا جاتا ہے كه كہا جائے"ان تمام معانى مصدريد برغوركرنے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ الداذ التجر کے معنی حیرانی وسر مشتکی اور الدے معنی معبود کس مناسبت سے پیدا ہوئے'' ..... اگراس عبارت کواپنے سیاق وسباق کے لحاظ سے مہمل قرار دیا جاسکتا ہے تو اس عبارت کو بھی اہمال سرائی میں کسی شک کی کیا گنجائش ہے جومودودی صاحب نے تحریر کی ہے؟ کیا بيظا برنبيس كهجس طرح الداذ الخيرلفظ الدكاايك ماخذ بإى طرح الديالدالبة كوبحى الدكاايك ماخذ تشليم كيا كيا بالبذاا كرمودودي صاحب كاتحريركي خط كشيده عبارت كوبنا كراس مقام پرميري تخرير ندگور کی خط کشیده عمارت کور کا د با جائے تو دونوں کی حیثیت بالکل ایک جیسی ہوگی فاعتبر و ایااولی

اس مقام پرمودودی صاحب کوصرف به چاہئے تھا کہ وہ الدے معنی (معبود و پرستید ہ) اور اس کے جملہ ندکورہ بالا ماخذوں کے معانی کے مابین مناسبت معنوی کی تفریح کرتے اس صورت میں اتنائی کہنا کافی تھا کہ'ان تمام معانی مصدرید پرغور کرنے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ الد كے معنی معبود كس مناسبت سے بيدا ہوئے۔"

اس صورت میں ان تمام معانی مصدر سیمیں تمام ماخذوں کے ساتھ اللہ یالہ البتہ بھی شامل ہوجا تااور سبحی پرغور کرنے کی دعوت و ترغیب ہوجاتی اور جس طرح ہرمعنی مصدری اور معنی ال کے درمیان تناسب کو سمجھائے کے لئے جارمقد مات کی تھکیل کی گئے ہے وہیں ایک مقدمہ کی اور بھی ضرورت ہوتی جس میں معنی الداور معنی الدیالہ البتہ " کے تناسب کی نوعیت کو ظاہر کیا جاتا اور بتایا جاتا كه الفظ اله الهية الورالوبيت بمعنى عبادت وعبوديت عاخوذ ب .... بحرمجموى طور برسب کے متیج کو بول سامنے لایا جاتا'' پس معلوم ہوا کہ معبود کے لئے الد کا لفظ جن تصورات (بربنائے اتوال مختلف) کی بنا پر وضع کیا حمیا ہے وہ یہ بین پرستش ، حاجت روائی، پناہ دہندگی ،سکون بخشی ، بالاترى، بالاوتى ان الحتيارات اوران طاقتوں كا مالك مونا جن كى وجدے بياتو قع كى جائے ك معبود قاضی الحاجات اور پناه و بنده بوسکتا ہے انسان کا اس کی طرف مشتاق ہونا .....الحاصل الدو ہی ہے جو پرستید ہ ہو، حاجت روا ہو، پناہ دہندہ ہووغیرہ وغیرہ ان تمام معانی میں برستیدگی (برستش) کو بنیادی حیثیت حاصل ہاں گئے کدالد کوجس ہے بھی ماخوذ مانا جائے بہر حال اس کے معنی پرستیدہ بیں اور ای معنی کے لئے اس کی وضع کی گئی ہے لہذا اگر کوئی کسی کو پرستیدہ اسلیم نہ کرے اور اس کو پرستش کامستحق نه سمجھے نیز استحقاق عبادت کے جولواز مات ہیں'' مشلامعبود کمال کے اس ورجہ پر ہوجس کے اوپر پھر کسی درجہ کمال کا امکان نہ ہوبدلفظ دیگر معبود اپنی ہرصفت میں مستقل بالذات ہواورا پی کسی خوبی میں کسی کامختاج نہ ہواس کی صفات از لی ، ابدی ، واجب قدیم ، ذاتی ہوں بلفظ مختضروہ صفات مستقلہ کا حامل ہو'' ان سارے لوازیات کی بھی اس کی ذات نے کررہا ہوتو اب وہ اس کوخواہ حاجت روا کہے یا مشکل کشا، پناہ دہندہ کیے یا معین و ناصر،سکون بخش کیے یا بالاتر و بالا دست، ما لک ومختار کے یا سب کا مشتاق الیہ، بہرحال اے اس کا النہیں قرار دیا جاسکتا ہیوہ حقیقت ہے کہ شوا مدافعات بھی اس کی تا ئید کررہے ہیں اور عقل اُقل بھی مودودی صاحب نے جن آیات کو پیش کیا ہے ان میں بھی کوئی آیت ایک نہیں جواس حقیقت کے خلاف ہو۔ یہی ساری وہ حقیقیں ہیں جن پر پوری فنی جا بک دئ کے ساتھ مودودی صاحب نے بردہ ڈالنے کی کوشش کی ہاں گئے کدا گران حقائق پروہ پروہ نہ ڈالتے تو پھراینے خالص'' فکری رجحانات' کواسلام اور قرآن کے سرتھو ہے میں کامیاب نہیں ہو تھے تھے ۔۔۔ غور تو فرمائے بیاکتنا بڑا فریب ہے کہ ایک \* ﴿ طرف تومودودي صاحب يد كتي إن كه

لے اس انتظاکا معنی مبادت اور پھر مبادت کا معنی پرشش خود مودودی صاحب نے کیا ہے ملاحظہ ہومبارت منتولہ بالا کا فقر و محط کشید و۔ "ان تمام معانی مصدریه پرخور کرنے ہے معلوم کیا جاسکتا ہے کدالہ یالدالہۃ کے معنی عبادت (پرستش) اورالہ کے معنی معبود کس مناسبت سے پیدا ہوئے" (صفحہ ۱۵–۱۲)

اور دوسری طرف مختلف مقدمات کے شمن میں مناسبات کو ظاہر کر کے نتیجہ ان الفاظ میں ایس نکالے ہیں!.....

\* بی معلوم ہوا کہ معبود کے لئے الد کالفظ جن تصورات کی بناپر بولا گیا ہے وہ یہ بیں'' (صفح کا)

اب ذراانصاف سے بتا ہے اس ابتداء کواس انتہا سے کیا تعلق ہے ہاں ، اگراس خط
کشیدہ فقرہ کو نکال دیجئے تو پوراتعلق پیدا ہوجائے گالیکن مودودی صاحب نے اس کونیس نکالا اور
میں پندکیا کہان کی تحریر کا ایک دعوے اپنے نتیج سے غیر مربوط وغیر متعلق رہے۔ فقط اس لئے تا کہ
لوگوں کی نگاہ الداور الہۃ کے مابین کسی تناسب کو دیکھنے کی طرف متوجہ نہ ہواور اس معنی کی بنیادی
نزا کتوں کو بجھے نہ سکے جس کے لئے لفظ الہۃ موضوع اور پھر اس سے لفظ الدکو معبود کے لئے اخذ کیا
گیا جس کی طرف میں نے مختفر سااشارہ کردیا ہے .....

یہ حقیقت کی زبان شاس پر اوشیدہ نہیں کہ ایک کلمہ کی ایک ہی کلمہ ہے مشتق ہوسکتا

ہالیا نہیں کہ ایک مشتق کے ایک ساتھ کئی ایک مشتق منہ ہوں اور وہ سموں ہے بیک وقت مشتق ہولہٰذا ایک قائل اگر کی کلمہ کے کی کلمہ ہے مشتق ہونے کا قول کرتا ہے تو اب اس کوئی نہیں رہ جاتا کہ وہ اس کلمہ کواب کی اور دوسر ہے کلمہ ہے مشتق کہہ سکھائی طرح اگر دوسر افخص اس کلمہ کو کی وہ اس کلمہ ہے مشتق نہیں مان سکتا جو پہلے قائل کے کی اور کلمہ ہے مشتق نہیں مان سکتا جو پہلے قائل کے قول کی بناء پر مشتق منہ تھا لہٰذا اللہ کے مشتق منہ کے بارے میں جتنے اقوال ہیں اس کا مطلب سے نہیں کہ الدان سب ہے بیک وقت مشتق منہ کے بارے میں جانے اقوال ہیں اس کا مطلب سے نہیں کہ الدان سب ہے بیک وقت مشتق ہے بلکہ اس کا حاصل صرف اتنا ہے کہ اللہ کے مشتق منہ منہ کے بارے ہیں چندا قوال ہیں لہٰذا ہر قول کا قائل اپنے قول کے سواکسی اور کے قول کواس کا مشتق منہ کے بارے ہیں ہے نزد یک کلمہ الدا ذائجین ہے مشتق ہاں گزد یک ہیگلہ منہ قرار الہت الیہ وغیرہ ہے مشتق نہیں اور جس کے نزد یک کلمہ نہ کور الہت الیہ ہے مشتق ہاں کے اس کے نزد یک کلمہ نہ کور الہت الیہ ہے مشتق ہاں کے اس کے نور کے کامہ نہ کور الہت الیہ ہے مشتق ہاں کے اس کے نور کی کلمہ نہ کور الہت الیہ ہے مشتق ہاں کے اس کے نور کی کلمہ نہ کور الہت الیہ ہے مشتق ہاں کے اس کے نور کی کلمہ نہ کور الہت الیہ ہے مشتق ہاں کے اس کے نور کی کلمہ نہ کور الہت الیہ ہے مشتق ہاں کے اس کے نور کی کلمہ نہ کور الہت الیہ ہے مشتق ہاں کے اس کے نور کیک کلمہ نہ کور الہت الیہ ہے مشتق ہاں کیا کہ

نز دیک الداذ الخیر وغیره سے مشتق نہیں اوراگر بالفرض بیہ چندا توال ند ہوں بلکہ چندا حتمالات ہوں تواس صورت میں بھی ایک احتمال کو مان لینے کے بعد دوسرے احتمال کی نفی ہوجائے گی اور اگر آپ سکی خاص احمال کونہ مانیں تو آپ کی عقل تمام احمالوں کے مابین متر دور ہے گی بینی اس کا کسی ایک احمال کی طرف رتجان نه ہوگا۔ باای ہمدوہ اس اعتقادے خالی نه ہوگی که درحقیقت مشتق مند كونى ايك عى باگرچەدە غير متعين بايمانيين كىجى بىك دفت مشتق مند بول بال اتنا ضرور ب كداخمال كي صورت بين ' وجوه مناسبة' كي تقريرا لك الك براحمال كي بنيادير كي جائے گي بايس طور کداگر نمبرایک سے مشتق ہے تو مشتق اور مشتق مند میں بیمنا سبت ہے، اور اگر نمبر دو سے مشتق ہے توان دونوں کے مابین مناسبت میہ ہے وغیرہ وغیرہ ۔ الحاصل ہرا حمّال کی بنیاد پرمشتق وشتق منہ کے درمیان مناسبت الگ الگ بیان کی جائے گی جیسا کہ میں نے شروع میں بیضاوی اور اس کے حاشے کی روشنی میں وجوہ مناسبہ کی طرف اشارہ کر دیا ہے ایسانہیں کہ جملہ احمالات کے وجوہ مناسبہ کوایک دوسرے سے ایسا مربوط بیان کیا جائے جس سے بیرظاہر ہو کہ ایک کلمہ مختلف کلمات ے ایک ساتھ شتق ہے جیسا کہ مودودی صاحب نے اپنے مجتمداند ذوق کی تفقی کو بجھانے کے لئے کیا ہے اب آئے ان تشریحات کا بھی تحقیق تجزیر کرتے چلئے جو' وجوہ مناسہ' مے متعلق ہیں اورجس میں مودودی صاحب نے برای افنی جا بک دی " کا مظاہر ہ کیا ہے۔

## مودودی صاحب کی تشریحات کا تحقیقی تجزیه

مودودی صاحب فرماتے ہیں:

ا) انسان کے ذہن میں عبادت کے لئے اولین تحریک اپنی حاجت مندی سے پیدا ہوتی ہو دوہ کی کی عبادت کے خیال تک نیمیں کرسکتا جب تک کداسے سیگمان ندہو کہ وہ اس کی حاجتیں پوری کرسکتا ہے، خطرات ومصائب میں اسے پناہ وے سکتا ہے۔ اضطراب کی حالت میں اسے سکون بخش سکتا ہے۔

۲) پھر یہ بات کہ آ دی کی کو حاجت روا سمجھے اس تصور کے ساتھ لازم وملز وم کا تعلق

de la

ر کھتی ہے کہ وہ اے اپنے سے بالاتر سمجھے اور منصرف مرتبے کے اعتبارے اس کی برتزى تسليم كرے بلكہ طافت وزور كے اعتبار ہے بھی اس كی بالا دى كا قائل ہو۔ ٣) پحربيكى ايك حقيقت بكرسلسلداسباب وعلل كتحت جن چيزول سے بالعوم انسان کی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں اور جن حاجت روائی کا ساراعمل انسان کی آ تھوں کے سامنے یااس کے حدودعلم کے اندر واقع ہوتا ہے اس کے متعلق رستش کا کوئی جذباس میں پیدائیں ہوتا مگلاً مجھے خرج کے لئے رویے کی ضرورت ہوتی ہے میں جا کرایک شخص سے نوکری یا مزدوری کی درخواست کرتا ہوں وہ درخواست کو تبول کر کے جھے کوئی کام دیتا ہے اوراس کام کامعاوضہ جھے دے دیتا ہے بیر ساراعمل چونک میرے حواس اور علم کے دائرے کے اندر پیش آیا ہے اور میں جانٹا ہول کداس نے میری بیاجت کس طرح بوری کی ہاس لئے میرے ذہن میں اس کے لائق پرستش ہونے کا وہم تک نبیں گزرتا پرستش کا تصور میرے ذہن میں ای حالت میں بیدا ہوسکا ہے جب کہ کسی کی شخصیت یااس کی طاقت بااس کی حاجت روائی واثر اعدازی کی کیفیت برراز کا برده پر اہوا ہوا ہوا کے معبود کے معنی میں وہ افظ اختیار کیا گیا ہے جس ے اندر رفعت کے ساتھ پوشیدگی اور جیرانی دسر شتگی کامفہوم بھی شامل ہے۔

(بنیادی اصطلاحیس، صفحه ۱۱ – ۱۷)

اس ساری گفتگو کا خلاصہ بیہ ہوا کہ اس وقت تک کی کو اللہ بنایانہیں جاسکتا جب تک کہ بنانے والا اس کواپنے گمان میں فوق الا دراک بسعنی میں حاجت روا، پناہ دہندہ سکون بخش، بالا تر الحاصل فوق الا دراک اقتدار وافتیار کا ہا لگ نہ مجھ لے اب مودودی صاحب کی اس کتاب کے ای مضمون کی عبارت ذیل کو بھی ملاحظہ کر لیجئے!

''ان آیات میں اللہ کا ایک مفہوم اور ماتا ہے جو پہلے مفہومات سے بالکل

ایعن وق الاوراک" آگے کی عبارتیں اس پرشاہد ہیں۔صفحہ الی تشریعات ہیں بھی ایک معبود کے لئے فوق الاوراک طاقتوں تی کا ذکر ہے۔

\* s

مختف ہے پہاں فوق الطبیعی افتدار کا کوئی تصور نہیں جس کو اللہ بنایا گیا ہے وویا تو کوئی انسان ہے بیاں فوق الطبیعی افتدار کا کوئی تصور نہیں جس کو اللہ اس کواس معنی بین نہیں بنایا گیا ہے کہ اس سے دعا ما گئی جاتی ہو بیاس کو نفع و نفصان کا ما لک سمجھا جاتا ہوا وراس کی پناو و موفقہ جاتی ہو بلکہ وہ اللہ اس معنی میں بنایا گیا ہے کہ اس سے تھم کو قانون شلیم کیا گھونڈھی جاتی ہو بلکہ وہ اللہ اس معنی میں بنایا گیا ہے کہ اس سے تھم کو قانون شلیم کیا گیا اس سے امرونی کی اطاعت کی گئی اس سے حال کو حلال اور حرام کو حرام مان لیا گیا اور بینے اور منع کرنے کا اختیار حاصل ہے کوئی اور افتدار اس سے بالا ترفییں جس کی سند لینے اور جس سے رجوع کرنے کی ضرورت و و۔''

(بنیادی اصطلاحات ،صفحه ۲۲)

اس تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ایک ایک صورت بھی ہے جس میں اللہ اپنے اللہ منانے والے کے گمان میں فوق الا دراک معنی میں حاجت روا، پناہ دہندہ ،سکون بخش، بالاتر، الحاصل فوق الا دراک اقتدار واضیار کا ما لک نہیں ہوتا لہذا بیفاط ہے کہ 'انسان کی کو اللہ بنانے (الوہیت وعبادت) کا خیال تک نہیں کرسکتا جب تک کہ اسے بیگمان نہ ہو کہ وہ اس کی حاجتیں پوری کرسکتا ہے، خطرات ومصائب میں اسے پناہ وے سکتا ہے، اضطراب کی حالت میں اسے سکون بخش سکتا ہے، اضطراب کی حالت میں اسے سکون بخش سکتا ہے، مودودوی صاحب کے ان دو کلاموں کی یہ تضاد بیانی ان کی مجتمدانہ شان کو اور بھی اُجا گر کر رہی ہے ایسے بی موقع پر کہا جاتا ہے۔

دل کے پھیوٹے جل اٹھے سینے کے داغ سے
اس گھر کو آگ لگ گئ گھر کے چراغ سے
لیجے مودودی صاحب کی ایک تحریراور بھی ملاحظ فرما لیجئے!

4

''ان آیات سے چند مزید باتوں پر روشنی پڑتی ہان سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جا ہاست اپنے الہوں کے متعلق پنہیں سمجھتے تھے کہ ساری خدا لگی انہی کے درمیان تقسیم ہو عملی ہے اوران پرکوئی خداونداعلیٰ نہیں ہے وہ واضح طور پرایک خداونداعلیٰ کا نصور رکھتے

تھے جس کے لئے ان کی زبان میں اللہ کا لفظ تھا اور دوسرے البول کے متعلق ان کا عقیدہ پیتھا کہاس خداونداعلیٰ کے خدائی میں ان الہوں کا پچھوفل ہے اوراثر ہے ان کی بات مانی جاتی ہے ان کے ذریعے ہے ہمارے کام بن سکتے ہیں ان کی سفارش ہے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں اور نقصانات ہے فیج سکتے ہیں انہی خیالات کی بناءیروہ الله كے ساتھ ان کو بھى الله قرار ديتے تھے لہذا ان كى اصطلاح كے مطابق كى كوخدا کے باں سفارشی قراردے کراس ہدد کی التجا کرنااوراس کے آ مے مراسم تعظیم و تکریم بحالا نااورنذ زونیاز چین کرنااس کوالد بنانا ہے''۔ ( بنیادی اصطلاحیں ، سخحہ ۲۲-۲۲)

اس اقتباس کی عبارتوں سے بیصورت متفاد ہوتی ہے کہ کسی کی پرستش کرنے اور اس ك الله بنانے كے لئے بيضروري نبيس كداس كوفوق الا دراك اقتذار كاما لك و مختار سمجها جائے بلديد كمان بهي يرسش كراسكتا بي كه جمارا "مركز يرستش" الله كامقرب مون كسب اس كى بارگاہ میں جارا سفارش ہاور ہم کوخدائے قریب کردینے والا ہے لہذا ہمیں اس کوراضی رکھنے کے لئے اس کی پوجا کرنی جائے اس لئے کہ اگروہ ناراض ہوگیا تو ممکن ہے کہ خدا کی بارگاہ میں بدد عا کروےاور پھراس کی بدوعا کی مارہم پر پڑجائے۔

اس کا پیرخیال کتنا ہی باطل سبی لیکن اس خیال کا امکان ہی ''مودودی تشریحات مناسیہ' کی بنیاداکھاڑ بھینکنے کے لئے کافی ہے۔

مودودی تشریحات کواگرمن وعن تشلیم بھی کرلیا جائے تو بھی اس سے صرف اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ کسی فرد کے اندر حاجت روائی، پناہ وہندگی، سکون بخشی، بالاتری، بالا دی ، پراسرار شخصیت، اختیارات و طاقتوں کے مالک اور سارے انسانوں کے''مشتاق الیہ'' ہونے کا اعتقاد معتقد كواس فروكي يستش برا بحارسكما به كيكن ميكوني لازمي چيزنبيس بلكه صرف ايك امكاني صورت ب، البذاممكن ب بلكه واقع ب كدا يك فض اى كوحاجت روائي مشكل كشاء بناود مبنده وسكون بخش، بالاتر، بالا دست وغیرہ تبحتا ہے اور یقین رکھتا ہے باایں ہمہ ندتو اس کے دل میں اس کی پرستش کا کوئی جذبه انجرتا ہے اور نہ وہ اس کواپنا اللہ ومعبود کہنے یاماننے کے لئے تیار ہے الحاصل حاجت

روائی لازم الوہیت ہے نہ کدالوہیت لازم حاجت روائی ومن ادعی فعلیہ البیان۔

اس مقام پر بیامر بھی قابل غور ہے کہ مودودی صاحب کی بیان کردو' تشریحات مناسبات " عاجت رواؤل كي دوتشيس متفاد عوتي مين:

ایک وه حاجت رواجس کی حاجت روائی کاساراعمل مافوق الاسباب مو۔

۲) دوسراده حاجت رواجس کی حاجت روائی کا سارامعامله اسباب علل کے تحت ہو۔

اس تقیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کردی ہے کہ ایک اللہ ہے پہلی متم کی حاجت روائی کی او تع کی جاتی ہےرو گئی دوسری متم کی حاجت روائی تو و وہتاج کے ول میں اسپے متناج الید کی پرستش کا جذبہ نہیں ابھارتی ۔ ای شمن میں انہوں نے بیجی اشارہ کرویا ب كري كو بملاقتم كا حاجت رواما نااس كو الله مان ليزاب روكيادوس فتم كا حاجت رواتهم كرنا الواس بين كوئى مضا كقة نبيس ان معنول بين ايك مخلوق دوسرى مخلوق كي حاجت روا مشكل كشاء حامى و ناصر بوسكتي ب ..... اگر ما فوق الاسباب و ما تحت الاسباب سے ما فوق الا دراك و ما تحت الاوراك عمرادليا جائے جيسا كەمودودى صاحب كى عبارتول سے اور بالخصوص اس مثال سے جوانہوں نے پیش کی ہےای مراد کی طرف اشارہ ہور ہاہتو ہرو دھتاج جوا یے محتاج الیہ کوالیا حاجت روا بجھ رہا ہو کہ وہ اس کی حاجت روائی کے عمل کواوراس کی مدویہو نیچانے کی توانا ئیوں کو ا پناوراک وحواس سے باہر پار ہا ہے تو مودودی نظریہ کے پیش نظروہ اس کو اللہ سمجھ رہا ہے اور لااله الا الله كى كلى خلاف ورزى كررباب ....اس السلط مين مير عنيال مين ميرى اتن گزارش کافی ہوگی کے مخلوقات ہے پہلی متم کی حاجت روائی کی فلی کے لئے مودودی صاحب نے جن آیات کو پیش کیا ہان کے ہی عموم واطلاق میں کوئی ایس تخصیص وتقیید نہیں جس ہے بیاشارہ بی ہوسکے کد دوسر ہے تم کے حاجت روااس حکم ہے مشتیٰ ہیں ان آیات میں فوق الا دراک یا تحت الا دراک کی کوئی تقسیم نہیں اور ہرقتم کی حاجت روائی کوانلد کے لئے خاص کیا گیا ہے البذاان آیات

> لے مین حاجت رواکی حاجت رواکی کاسارامعالم میں ج کے علم وحواس ہے باہر ہو ۔ ع بعنی عاجت رواکی حاجت روائی کاسارامعالمیتاج کیلم وحواس کے اندر ہو۔

کی روے اللہ کے سواکوئی حاجت روانہیں ، ندوی حاجت رواہے جس کی حاجت روائی کاعمل علم و حواس سے باہر ہواور نہوہی حاجت روا ہے جس کی حاجت روائی کا معاملہ دائر ہادراک سے باہر نہیں الحاصل ان آیات سے گلوقات ہے دونوں قسموں کی حاجت روائیوں کی نفی ہوتی ہے اوراگر مودودی صاحب کے سامنے کوئی الی نص قطعی ہوجس میں حاجت روائی کی کسی تتم کو مخلو قات کے لئے فابت کیا گیا ہواور دوسری متم کی اس نے فی کی گئی ہوتو اس کو پیش کرنا جا ہے تھا اس سوال کا مودودی صاحب کی طرف سے میں جواب دیا جاسکتا ہے کہ وہ آیات گواہے اندرعموم واطلاق رکھتی ہیں کیکن ان کو دوسری آیتوں ہے'' جن میں مخلوق کی حاجت روائی کا صراحة ثبوت ہے'' مخصوص كرويا كيا بالبذا ما تحت الا دراك لتوانائي والول كوحاجت رواكب يحتة بي كويا وه آيات مخصوصه مندالبعض ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ اس تخصیص میں اگر کوئی مضا کقہ نہیں تو پھراس شخصیص کے بعداس تخصیص میں کیامضا كته بوسكتا ہے جواہل حق بتاتے رہے میں كرقر آن كريم نے بعض ایك مخصیتوں کے حاجت روا ہونے کی تصریح کی ہے جوابے مختاج کے نزدیک ما فوق الاوراک توانائیوں کے مالک تنے ..... لَبَدُ اللّٰبِي توانائيوں اور غير اللهي طاقتوں كے درميان فوق الا دراك يا تحت الا دراک کی تفریق غیرسیح ہے بلکہ دونوں تتم کی توانا ئیوں میں فرق کرنے کی سب سے آسان، واضح اورمناسب ترین صورت میه کدالله حققی حاجت روا باس کی توانا ئیاں ذاتی ہیں سکسی کی مربون منت نہیں سب کی حاجت روائی در حقیقت ای کی حاجت روائی ہے اس لئے کہ سب ای کی عطا کردہ توانائیوں سے حاجت روائی کرتے ہیں اللہ ہی حاجت روا ہے گو ذرائع حاجت برارى مختلف بين بخلاف اس كے تلوق كى حاجت روائى فوق الا دراك ہويا تحت الا دراك بہر حال عطائی تو انائیوں کی رہین منت ہے.....اوراگر مافوق الاسباب یا ماتحت الاسباب سے بید مرادلیاجائے کدمانوق الاسباب وہ ہے جو ماسوائے عالم اسباب 'باغظ دیگر' ماسوی العالم' ہو۔ای طرح ما فوق الاسباب توانائيوں ہے مراد و وتوانائياں ہيں جودائر ه عالم اسباب ہے باہر ہوں علی بندا القياس جمله صفات ما فوق الاسباب اور جواس كا برنكس مووه ما تحت الاسباب ہے تو پھر ہم بغیر کس

ل يصورت محض فرضى باس لئ كما تحت الاوراك كي قيد قرآن كريم ستقاديس -

اسلام كالقورالداور مودودى صاحب

تمہید کے وخ کردیں گے کدانمیاء واولیاء کی حاجت روائی کا سارا مل خواہ ہمارے ادراک ہے باہر ہو یا اندرخود اسباب وعلل کے تحت ہان کی مقدی شخصیتیں عالم اسباب میں بے شار فروض وبركات كے اہم ترين ذرائع اور وسائط ہيں ان كى حاجت روائى كا كوئى معالمہ فوق الاسباب نہيں ونیاعالم اسباب بے بہال جو پکے جورہا ہے جس سے جورہا ہے سب پکھ ماتحت الاسباب ہاور سب كا خالق ومخاررب الاسباب بالحاصل الله تعالى نے بھى كارخانه عالم كے ہر برعملى كل پرزے کو کی شہ کی سب سے مربوط کررکھا ہے کو وہ سب ہمارے قیم وادراک سے باہر ہوں اب جنہوں نے اسباب بی کورب الاسباب بجھ لیا ہے یا اس کا ہمسر تصور کرلیا اور ان کی پرستش کرنے گے دہ زے کوتا ونظر ہیں ۔اولیاء وانبیاء بلکہ سیدالانبیاء کواپنے تمام مافوق الا دراک توانا ئیوں اور بیشارخو بیول کے باوجود ذات وصفات الہیدے وونسبت بھی نہیں جوایک قطرے کوسمندرے ہے۔اب ہم جن صفات کو انہیاء واولیاء کے لئے ثابت مانتے ہیں ان کا ان میں نہ مانتا اورانہیں شريك خدا قراردي ے معلوم ہوا كەشرك كا فتوى دينے والاخود ذات وصفات الهيد كو بجھنے ہے قاصرر ہاہےاوراگر مافوق الاسباب ہے'' مافوق العادة والطبیعة'' مرادلیا جائے اس صورت میں بیہ قریب قریب ما فوق الا دراک کے معنی میں ہوجائے گااس کا جوحال بیان کیا جاچکا ہے وہی اس کا حال ہےا دراس صورت میں بیکہنا ہے جانہ ہوگا کہ قا در مطلق نے اپنے فضل وکرم ہے اپنے محبوب بندوں کو ما فوق الاسباب تو انائیوں کا مالک بنایا ہے جس کا ثبوت اپنے مقام پر آئے گا۔

## ابل جابليت كاتضور الله

اس عنوان نذکور کے تحت مودودی صاحب نے قرآن کریم سے مختلف مقاصد کی وضاحت کے لئے بہت ی آیت نقل کی جیں اوران سے اپنے مطلوبہ نتا گئے اخذ کئے جیں ان آیات ونتا گئے کوسا منے لانے ہے پہلے چنداصولی ہاتیں ہجے لئی ضروری ہیں:

ا قرآن کریم گوزبان عربی اور ماحول تجازی میں نازل کیا گیا ہے لیکن اس میں غیر تجازی زبان کے عربی الفاظ بھی کافی تعداد میں جیں ،علامہ ابوالقاسم نے اس نوع کے بیان میں جو

خاص کتاب تالیف کی ہے اس میں انہوں نے قرآن میں مختلف عربی قبائل کی زبانوں کے الفاظ آرہے ہیں ان کی تفصیل وتشریح کی ہے جس کوملخصاً علامہ سیوطی نے انقان' ہیں تحریر کیا ہے جس ے قرآن شریف میں انتیس قبیلوں کی لغات کے الفاظ کی نشان دہی ہوتی ہے علامہ سیوطی نے يحواله "الارشاد في القرات العشر للعلامة ابي بكر الواسطى الكحاب كرقر آك ليس يجاس قبیلوں کی زبان کے الفاظ موجود ہیں۔قر آن کریم میں لغات ملک عرب کے علاوہ دوسرے ملکوں کی زبانوں میں ے اہل فارس ، اہل روم بہلی ، اہل جبش ، بربری ،سریانی ،عبرانی اور قبطی زبانوں ك الفاظ بحى موجود بين بهت سارے عجى الفاظ كى جومعرب كرے قرآن كريم بين ستعل بين انقان میں تفصیل وتشریح کی گئی ہے گوبعض علماء الفاظ عجمی کا قرآن کریم میں استعمال شلیم نہیں كرتے ليكن علاء كى ايك جماعت اس كى قائل بھى ہے اليى صورت بيں ايك عربي كے لئے بھى پورے قرآن کریم کا مجھنا کس قدر وشوار ہے جب تک کہ وہ تمام قبائل ومما لک کے لغات و محاورات كاعالم ندہو چہ جائيكہ خالص عجمي ہونيز قر آن كريم ميں ايسے بھى كيۇرالفاظ ہيں جوغريب ہیں یعنی کم استعمال ہونے والے ہیں ان کی غرابت کا عالم سے کدا چھے خاصے اہل زبان بھی بہت ے الفاظ کامعنی فوری طور پر جب تک کہ تحقیق نہ کرلیا سمجھ نہ سکے غرائب قرآن کے معلوم کرنے کی کوشش کرنے والے پر لازی ہے کہ وہ استقلال سے کام لے اور ابل فن کی کتابوں کی طرف رجوع کرے اوراس باب میں تھن و گمان ہے بھی کام ندلے کیونکہ صحابہ کرام جو خاص عرب کے باشندے اور اہل زبان تھے پھر قرآن بھی انہیں کی زبان میں نازل ہوا تھا اگر اتفاق ہے ان کو کسی لفظ کے معنی نہیں معلوم ہوتے تھے تو وہ اپنے قیاس سے ہرگز اس کے معنی نہیں لگاتے تھے بلکہ خاموثی اختیار کرتے تھے ( ملاحظہ ہوا نقان اردوص ۳۲۰) .... ان حقائق کو سمجھ لینے کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن جبی کس قدردشوارامرہ نیزایک مفسر کے لئے ''فن غرائب القرآن'' کا جانا کئی قدرضروري ب\_ حضرت الوبرية عمرفوعاً روايت ب"اعربوا الفران والتمسوا غرائبه" (ا تقان اردوس ٣١٩) قرآن كے معانی سمجھواورا سكے غريب الفاظ كو تلاش كرواس روايت نے بھي اس فن سے حصول کی ضرورت کی تصریح کردی ہے قرآن کریم کے کلمہ فریبہ کی دوصور تیں ہیں۔

ا- ووكلمدى بهت كم استعال بو،

٢- كلي كاستعمال وكثير بوليكن اسمعني مين استعمال نادر بوجس مين قرآن كريم استعمال كرربائ دونول قسمول كے كلمات غريب كى ايك طويل فبرست ان كى تشريحات كے ساتھ القان مے صفحات کی زینت ہے۔ بیتشر بھات بطریق ابوطلحہ حضرت ابن عباس مے منقول ہے جو تمام طریقوں میں سیجے تر طریقہ ہے نیز ای اقان میں بطریق ضحاک حضرت اِبن عباس سے غرائب قرآن کی جوتشریحات منقول ہیں ان میں ان الفاظ کی تشریحات کی بھی فہرست مذکور ہے جواس روایت کی فہرست میں نہیں جو بطریق ابوطلحہ منقول ہے دونوں طریقوں کی اسناد سیح و ثابت ہے۔... الحاصل کسی آیت کی تغییر کرتے وقت بیضروری ہے کدد کیولیا جائے کہ کہیں اس آیت میں کوئی کلمہ غریب تو نبیں اور اگر ہے تو اس کامعنی کیا ہے اس کے لئے کتب اہل زبان کی حیمان بین اور ان لغات کی طرف خودکور جوع کرنا ضروری ہے جوخاص کرغرائب قر آن کی تشریح کے لئے مرتب کی میں یا جن میں قرآن کریم کے الفاظ غریبہ کی تشریح موجود ہواس لئے کہ عام لغتیں ان تشریحات سے خالی ہوتی ہیں نیز متقدین ومتاخرین کی تفاسر قرآن کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ب ....الفاظ غريبه كوسمجمانے كے لئے چندمثاليں بھي ديتا چلوں۔

ا) يَدُعُونَ بمعنى يَعْبُدُونَ (عبادت كرت بين)

ب) انداداً بمعنى اشباها (مشابهاورش )لبيد بن ربيد كاشعرب

احمد الله فلا ند له

بيديه الخير ما شاء فعل

( ایعنی ، بیں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کا کوئی مثل ونظیر نبیں اس کے'' دست قدرت'' بیں بہتری ع جوجا بتا بكرتاب)

دونول تغييري حضرت إبن عباس معتقول بين اول بطريق ابوطلحه اورثاني بطريق ضحاك \_ بيشعر بهي حضرت إبن عباس نے اس وقت بطوراستشهاد پیش كيا تحاجب نا فع بن الارزق نے بیسوال کیا تھا کہ آپ کے ماس کلام عرب سے کیا ثبوت ہے کہ اندادا الاشاہ والامثال ( مقابل، ہمسر مثل، مانند ) کے معنی میں ہے ..... نافع اور حضرت یا بن عباس کے سوال وجواب کی یوری تفصیل انقان میں موجود ہے۔

ج) الدعاءا کے معمولی تنبع و حلاش کے بعداس کے نومعانی کی تحقیق ہوئی ہے جس میں سات عدد پچوالہ انقان ص ۱۳۴۱ اور دوعد دبحوالہ مدارک ،ان تمام معنوں میں میں کلمہ قرآن کریم میں مستعمل ہے جس میں دعاوندا کے سواسب معانی میں میلفظ غریب ہے۔

ا) عبادت: مثلا ﴿ وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكُ ﴾
 شاوجوالله كسواان كوجونة و نفع كانجا سكة عن شان

٢) استعانت: مثلا ﴿ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾
 ٨ د طلب كروالله كسواا ﷺ تمام ٨ د گارول = -

٣) سوال وعا: مثلا ﴿أَدْعُونِي أَسْتَحِبُ لَكُمُ

مجھے مانگو( دعا کرو) میں تمہاری ( دعا ) دعا قبول کروں گا۔

م) قول: مثلا ﴿ دَعُواهُمُ فِيهَا سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ ﴾

ان كاس بين بحا تك اللبم كهنا

٥) ندا: مثلا ﴿يَوْمَ يَدُعُو كُمْ ﴾

جس دن وهمهیں پکارےگا۔

٢) تسميد: (نام ركمنا) مثل ﴿ لاَ تَحْمَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ كَدُعَاء بَعْضَكُمْ لِبَغْضِ ﴾ ديناتورسول كنام ركف كالمرح

2) تو حید: (یکنا جاننا) مثلا ﴿ اَدْعُونِیُ ﴾ بمعنی و حدونی (توحید کے قائل بوجا وَ) منقول از اِبن عباس بطریقه اُبوطلحه ۔ (سورهمومن)

٨) اشراك: (شريك كرنا) مثلا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُا الْحَرَاى لَا يُشْرِحُونَ ﴾

اسلام كاتصورالياور مهدودى صاحب

جولوگ نہیں شریک کرتے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو۔ (مدارک ص ۱۳۳۱، جس)

٩) وَكُر: (ياوكرنا) مثلا ﴿ وَادْعُوا الله أَوِ ادْعُوا الرَّحُمٰن ﴾ بمعنى اذكروا الله او اذكروا الرحمن " مارك تحت آيي في وروالله يايا وكرور من يعني بير و وستيان بين كما يك بى استى كى ورتبيرين بين \_

ادعوا الله اللية بين اس كا بحى اختال ب كردعا بمعنى تسميه بواس آيت كاشان نزول بيب كرجب الوجهل في حضور عليه السلام كويا الله يارخان كتبة سئا تو كهنه لكا انه نهانا ان نعبد الهين وهو يدعوا لها احر انهول في رسول كريم في) بهين روكا ب كريم دوالهول كى الهين وهو يدعوا لها احر انهول في رسش كرتے بين ابوجهل كاس قول بين يَدُعُوا بمعنى يَعْبُدُ معلوم ہوتا ب ورشوہ نعبد الهين كريم في حكوم الهين كهتا .....الى صورت بين قرآن كريم كى كى آيت كى تغيير كرفے والے پرلازى ب كروه پيلے اس بات پرغوركر لے كداس قرآن كريم كى كى آيت كى تغيير كرف والے پرلازى ب كروه بيلے اس بات پرغوركر لے كداس آيت كلمات كے كتنے معانى نادرہ وغير نادرہ بين اور يهال كيا مراد ب مرادى تعيين اپنے آيت كى كلمات كے كتنے معانى نادرہ وغير نادرہ بين اور يهال كيا مراد ب مرادى تعيين اپنے انگل اور قياس سے نيس كى جائے بي قرآن ب جہال تغيير بالرائے شرمناك جرم بے لهذا اس كے تفاير كى طرف خودكور جوئ كرنا ضرورى ہے۔

٣) قِرِ آن كريم ميں ايسے بھی الفاظ جيں جن كومتراوف ( ہم معنی ) گمان كيا جاتا ہے

(20)

س کر آن کریم کے بعض الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے معنی ومراد کے قعین سے پہلے میہ و کچے لینا ضروری ہے کہ جس آیت کر ہمہ میں مید کور ہیں ان کا تخاطب کس ہور ہاہے، وہ کس ك بارے ين نازل كى تى ب\_موقع وكل كے بدلنے سايك بى لفظ كے مخلف معنى مراد ہو سكتے بیں مثلا لفظ'' من دون اللہ' جس کالفظی معنی'' سوی اللہ' ہے اب اگر ہم نے کسی کو آتش پر تی كرت بوت ويكااورسوال كرويا مَالَكَ أَنْ تَعُبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ ؟ تَجْهِ كيا موكيا بِ كونو "من دون اللهُ'' کو پوجما ہے؟ تو ہمارے اس کلام میں''من دون اللهُ'' ہے مراد صرف آگ ہوگی البذا اب اگر کسی نے ہمارے کلام ندکور ہیں '' من دون اللہ'' سے مراد آ گ کے سوا پچھاور لیا تو وہ ہمارے کلام میں تحریف کررہا ہے ای طرح اگر ہم نے پچھ لوگوں کو بتوں کی یوجا کرتے ہوئے و يكما اور بول رُرْ ، ﴿ هَدُهَاتَ آنَتُمْ تَعُبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾ افسول تم '' من دون الله'' کو پوج رہے ہو جو نفع وضرر کچھے بھی نہیں پہنچا سکتے تو ہمارے اس کلام میں'' من دون اللهُ' عراداصنام ہی ہوں گے اور ﴿ مَالاَ يَنْفَعُكَ ﴾ الح انہيں کی صفت قرار يائے گی اب اگر کوئی اصنام کے سواکوئی اور مرادیتائے تو وہ ہمارے کلام کامحرف ہے ای طرح اگر ہم نے کسی کو لما نكمه پرى مين مبتلا پايا اور كهه ديا ﴿ أَنْهُمُ تَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ تم ''من دون الله'' كو پوج رہے ہوتو یہاں''من دون اللہ'' ہے مراد ملائکہ کے سوا کچھاور لینا ہمارے کلام کی تحریف ہے ای طرح بم نے کی الور انبیاء پری میں و یکھا اور کہد پڑے ﴿ لِمَاذَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ تم "من دون اللهٰ" کی کیول پرستش کررہے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہال"ممن دون اللهٰ" ہے مرادانہیاء کرام ہی ہیںالبذااب ان کے سوا پچھاور مراد لینا کلام کی تحریف کے مرادف ہے۔ای طرح اگر ہم

تمام (الله كسوا) كى پرستش كرنے والوں كوايك ساتھ تخاطب بنا كركہيں ﴿ مَالَكَ تَعَبُدُونَ مِنَ دُونِ الله ﴾ تمبارا كيا حال ہے كم "من دون الله" كى پرستش كررہے ہواس صورت بين" من دون الله " من خون الله " مناز كيا حال ہے كم "من دون الله " كى پرستش كى جارہى ہواس عموم بين خصوص پيدا دون الله " عندا كے سواہر دومعود مراوہ وگا جس كى پرستش كى جارہى ہواس عموم بين خصوص پيدا كرنا تحريف ہے ۔ تمام اوامر ولوائى كا بھى يكى حال ہا گروہ غير خصوص ہوں مثلا ﴿ لاَ تَعَبُدُوا مِن دُونِ الله ﴾ الله كے سواكومت پو جو تو ممكن ہے كداس كا مورد خاص ہوليكن تھم عام ہے يعنى كو مبال ايك خاص توم كو خاص چيز كى پرستش سے روكا جارہا ہے ليكن مقصود ہر توم كو اور ہر غير خداكى عبارہا ہے ليكن مقصود ہر توم كو اور ہر غير خداكى عبارہا ہے ليكن مقصود ہر توم كو اور ہر غير خداكى عبارہا ہے ليكن مقصود ہر توم كو اور ہر غير خداكى عبارہا ہے ليكن مقصود ہر توم كو اور ہر غير خداكى عبارہا ہے ليكن مقصود ہر توم كو اور ہر غير خداكى عبارہا ہے ليكن مقصود ہر توم كو اور ہر غير خداكى عبارہا ہے ليكن مقصود ہر توم كو اور ہر غير خداكى عبارہا ہے ليكن مقصود ہر توم كو اور ہر غير خداكى عبارہا ہے ليكن مقصود ہر توم كو اور ہر غير خداكى عبارہا ہے ليكن مقصود ہر توم كو اور ہر غير خداكى عبارہا ہے كار دت ہے دوكانا ہے۔

الحاصل'' من دون الله'' کامعنی گو'' سوی الله'' ہے لیکن اس کے خاص محل استعمال اور مخاطب نیز اس کے روئے بخن کے اعتبارے ہرمقام پر'' من دون الله'' کی مراد ایک دوسرے سے الگ ہوسکتی ہے ایمی صورت میں کسی آیت کے'' من دون الله'' کی مراد دوسری آیت کے '' من دون الله'' کی مراد کا عین مجھنا میجے نہ ہوگا۔

ا میں مستقبال یکی حال افظ طاغوت کا ہے، اگر ہم آتش پرست کو طاغوت پرست کہیں تو طاغوت ہے مرادآگ ہے، شجر پرست کو طاغوت برست کہیں تو طاغوت سے مرادآگ ہے، شجر پرست کو طاغوت برست کہیں تو طاغوت سے مرادآگ ہیں تو طاغوت برست کہیں تو طاغوت ہے مراداصنام ہیں اگر شیطان پرست کو طاغوت پرست کہیں تو طاغوت برست کہیں تو طاغوت ہے مراداشی طاغوت ہے مرادشیطان ہے الحاصل بیاوراس قتم کے دوسرے الفاظ کے معنی مراد کی تعیین ان کے استعمال کے موقع مول سے ہوا کرتی ہے اور وہ مرادائی موقع مول کے ساتھ خاص ہوا کرتی ہے اس مراد کو کہیں اور میں چہاں کیا جاسکا۔ لہذا ایک مفسر قرآن کے لئے ضروری ہے کہ وہ اچھی طرح

ا پر وغیرہ سے سیجھ لے کہ س آیت کا تخاطب س سے ہود کس کے بارے میں نازل کی تی ہاں کے نزول کا موقع وکل کیا تھا تا کہ اس کے کسی لفظ کی مراد کی تعیین میں کوئی فلطی نہ واقع ہو اوردامن پرتفسیر بالرائے کا داغ نہ لگے۔

لیبیں پرمودودی صاحب کے اس اعتراض کا جواب مل جاتا ہے جوانہوں نے دورآخر كى كتب لغت وتفير يركيا ہے، ان كے خيال ميں آخرى دوركى كتب لغت وتفيير ميں اكثر قرآنى الفافا کی تشری اصل معانی لغوی کے بجائے ان معانی ہے کی جائے گئی جو بعد کے مسلمان سجھتے تھے

''لفظ الدقريب قريب بتوں اور ديوتاؤں كا ہم معنى بناديا گيارب كو يالنے يوسنے والے یا پر وردگار کا متر ادف تطهرایا گیا۔عباوت کے معنی پوجااور پرستش کئے گئے ،وین کو دھرم اور ندہب اور (Religion) کے مقالبے لفظ قرار دیا گیا طاخوت کا ترجمہ بت یا

(بنیادی اصطلاحیں ،صفحہ ۱۱–۱۲) شيطان كياجانے لگا"۔

آ مے چل کرخودمودودی صاحب ہی لکھتے ہیں کد! ''قرآن میں لفظ الہ دومعنوں میں مستعمل ہوتا ہے ایک وہ معبود جس کی فی الواقع عبادت کی جار ہی ہوقطع نظر حق ہو یا باطل اور دوسرے و ومعبود جو در حقیقت عبادت کا

ابره گیایہ وال کی آیت میں الد کا کیامعنی ہے؟ اور پھراس سے کیام اد ہے؟ اس کی شان نزول اوراستعال کے موقع محل کو مجھ کرمضرین نے کردیا ہے مثلا قرآن کریم میں ہے ﴿ وَاتَّهَ عَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ الْهَةَ ﴾ بيآيت چونك ان كفار كم تعلق نازل موكى ب جوبت پرست تے (وہ بت خواد ملائکہ کے نام ہے موسوم کردیے گئے ہوں یا کی اور کے نام ہے )اس لئے متعین وركيا كداس آيت مذكوره ميس الهدة اصنام بي جي البذااب اس تشريح وتفير اصنام بي على جائ

ل " نبلادي اصطلاحيس سفيه ١١ كا حاشية اس حاشيد عيد جانا ب كرقر آن كريم بين الدكام في صرف معبود ب ند که جاجت رواوغیر و -

اسلام كالقورالداور مهدهدى صاحب کی اور ۔۔ اصنام کے سوا کچھاور مراد لینا کلام کی تحریف کبی جائے گی ۔۔۔ اس تغییر کا پیغشا نہیں کہ الله كامعنى بت به بكد محض اتنا مطلب بكداس خاص مقام ير الله بت كسواكوني نبيل-ای طرح آپ قرآن کریم کے براس مقام کود کیدڈ الئے جہاں لفظ الله یا البقة کا استعمال کیا گیا ے دہاں منسرین کرام اس کے موقع وکل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی دہی تغییر کرتے ہوئے نظر آئیں گے جواس خاص مقام کے مناسب ہوگی اس سے ظاہر ہوگیا کہ تغییروں میں اللہ کو قریب قریب بتوں اور دیوتا وں کا ہم معن تیس بنا دیا گیا ہے بلکے قرآن پاک میں چونکہ ''من دون الله الهة " جابجا بتول اوروبوتا وَل بي كے لئے آيا ہاس كئے ہر برمقام پراس كے خاص معنى مراو گو''بتوں'' یا'' دیوتاؤں'' کے نام لے کرواضح کردیا گیا ہے .....لین مودودی صاحب بھلااس دیانت محقیق پر کیے مطمئن ہو کتے ہیں جن کے مشن کا پوراز ورای پر ہے کہ و وان آیات کو جو خاص کر بتوں کے لئے نازل کی گئی ہیں ان کوانبیاءوادلیاء پر چسپاں کردیں ..... یہی حال لفظ طاغوت کا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں طاغوت صرف بتوں کو یا شیاطین (خواہ شیاطین جن ہوں یا شیاطین انس) کو کہا گیا ہے وہاں مفسرین نے قرآن کریم کے معنی مراد کے مطابق طاغوت کی تغییر بت یا شیطان سے کردی اس کا ہرگز بیمطلب نبیں کہ وہ طاغوت کو کسی معنی میں مخصوص کررہے ہیں افسوس کی مودودی صاحب کو بید دیانت علمی راس ندآئی۔ کیا وہ طاغوت کے کسی ایسے معنی کے متمنی ہیں جس سے انبیاءاولیاء بھی طاغوت کا مصداق ہوسکیں؟ غوروفکر کے ای ندکورہ طریقنہ خاص ہے رب،عبادت، دین پربھی غور کیجئے یہاں ان الفاظ کی تشریح نہیں کرنی ہے انشاء اللہ تعالیٰ ان پر مستقل عنوانات کے تحت مکمل و محقق گفتگو کی جائے گی۔

الحاصل مودودي صاحب كابياعتراض اپنے اندركوئي وزن نہيں ركھتا اور اس كامقصود صرف یمی نظر آتا ہے کہ علوم قرآنیے ہے بہرہ لوگوں کو تفایر کے ایک گرانقدرسرمائے سے ب اعتاد کرے ان کواس ہے محروم کردیا جائے .... رہ گیا لغت کا مسئلہ تو اور لفظوں کی تو نہیں لیکن لفظ ان کی کافی لغوی شخین ہو چکی ہے،اب آپ ان سارے شواہد لغات کوملاحظہ سیجئے اور بتائے وہ کون ی لغت ہے جس میں لفظ اللہ کو قریب قریب بتوں اور دیوتا وَں کا ہم معنی بنا دیا گیا ہے ہیہ

المام كاتفورالداور مهدودى صاحب کوئی دوراولی کی گفتیں نہیں ہیں بلکہ دورآ خرتی کی ہیں اوراگرآ پان میں لیے بعض کودورآ خرے اکال بھی ویں تو بھی ان میں بعض الی بھی گغتیں ہیں جو بہر حال دور آخر کی ہیں۔ای سے پند چاتا ہے کہ مودودی صاحب اپنے دعوے میں کتنے صادق ہیں ان کو چاہئے تھا کہ دودور آخر کی ان افت وتنسير كى كتابوں كو نام بنام شار كراتے جن ميں اكثر قرآني الفاظ كى تشریح اصل معانی لغوي ك عليے كى كئى ہاورواضح كرديے كدان كنزويك وهكون كى تكير بجودور آخركودورا قال ب الگ كرتى ہے كيا بيا خفاء كى بہت بوى فريب دى كا غماز نبير، ميرے خيال بين مودود كى صاحب كى يركوشش بھى اس لئے بتاكدلوگ كتب لغت بيكى مايوس موجا كي اوراس كى جمان بين میں نہ لکیں اور جومودودی صاحب لکھتے جائیں وہ اس پر آمنا وصد قنا کہتے جائیں بی خیال كركے كہ جارے ياس تو دورآخرى كى كتب تفير وافت بيں اور مودودى صاحب كے ياس دور اول کی تفاسیر وافعات لبندا ہم اس حقیقت کو کیا سمجھ سکتے ہیں جو مودودی صاحب سمجھے بیٹھے میں ....مودودی صاحب کوسو چنا جاہئے تھا کہ معمولی تعلیم یا فتہ لوگوں پر بھی سے حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ دورآخر کی کتب لغات وتفاسیر دوراول ہی کی کتب لغات وتفاسیر کا چرب ہیں ..... ہاں اگر کوئی لغت اليي بي جس كا منشاصرف الفاظ قرآني كى ان معانى مرادكي تشريح بجن معانى مي و وقرآن میں جا بجامستعمل ہیں۔ یا معنی لغوی کے ساتھ ساتھ ان معانی کی بھی توضیح مقصود ہے تو وہ ا ہے اس خاص نظفہ نظر میں ای حیثیت کی حامل ہوگی جوتفسیروں کو حاصل ہے لہذا قر آنی معنی مراد

یہ پانچ اصولی ہا تیں ہیں جن کو بیل نے کافی تفصیل وتشریج کے ساتھ سب کے روبرو رکھ دیا جن کا خلاصہ سے کو قرآن جنی نہایت وشوارامر ہے اور تغییر قرآن بڑا تک احتیاط جا ہتی ہے ایک مفسر کے لئے کن کن علوم کی ضرورت ہے اس کو تو کھمل طور پر بیجھنے کے لئے انقان کا مطالعہ فریائے اس مختفر مضمون میں اس کی گئجائش نہیں تاہم جینے امور کی ضرورت کی طرف میں نے اشارے کئے ہیں وہ خودا پنی جگہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔

کی تعین میں اس کا طریقہ کاروہی ہوگا جو تغییروں کا ہے البذااس بنیاد پراس سے بے اعتادی کی

ا یک عام فضا ہموار کرنی نہایت کوتا ونظری کی دلیل ہے۔

اورآج تو ہر جگہ قرآن بھی وتنہیم القرآن کا بازارگرم ہے اردو کے چندلٹریچرز پڑھ لینے والابحى ابي كوتفقه وبصيرت كاس مقام يرجحينه لكاب جهال سامام اعظم يربهي تيريحينكا جاسكتا ب-ال حقیقت كوپس پشت ۋال دیا ممیا كه قر آنی الفاظ وعبارات كو بحصنے كے لئے اس وقت كى عر نی زبان ومحاورات برعبور اوراحادیث و تفاسیر کی روشی میں اس کی مراد کے بیجھنے کی ضرورت ب،ای لئے کی خاص نظریے کے ثابت کرنے کے لئے اپنی طرف سے الفاظ کے معانی اور آیات کے مفاہیم معین کردینا تحقیق نہیں بلکہ تر یف ہاگر فی الحقیقت ہمیں قرآن کریم ہے کسی چیز کو سمجھنا ہے تو پھر لغات عرب کے متعلق اس وقت کے تاریخی پس منظرا ورقر آنی الفاظ وعبارات ك معانى مرادكويش نظرر كت بوت ان ك يح سح مفاجم ومعانى معين كرنا حاب ايمانيس كه نے نے خیالات سے مرعوب ہوکرانہیں کے سانچہ میں مطالب قر آن کو ڈ ھال دینے کی کوشش کی

تحقیق لفظ الله کے سلسلے میں مودودی صاحب نے جن آیات کوجس ترتیب بیان کیا ہے انہی آیات کو ای ترتیب ہے میں بھی بیان کروں گا اوران کے الفاظ وعبارات کا سیجے سیجے ترجمها وربفذر ضرورت تغيير كرتا جاؤل كالزجمه وتغيير ابيا بوكاجس كي صحت كي شهادت كتب لغت وتغيرے حاصل كى جاسكے \_ حاشيه ميں بقار ضرورت بعض الفاظ كى توضيح بھى كردى جائے گى تاكم مودودی صاحب کی وہ غلطیال آشکارا ہوجا کیں جوانہوں نے ان الفاظ کے ترجمہ وتشریح میں کی یں ۔ ساتھ ہی ساتھ ' مودودی خیالات' کے فساد کا بھی انکشاف کرتا جاؤں گاان شاءاللہ تعالی ۔ (مريم: آية الله الهة عَلَيْكُونُوا لَهُمُ عِزًّا ﴿ (مريم: آية ١٨) یعنی،اوراللہ کے سوااور معبود بنا لئے کہ وہ انہیں زور دیں۔

ل كفار كمد ( طالين ) اى اتحد هو لاء المشركون اصناما يعبدونها (مدارك) ان مشركين في يتول كو يستده ويالا

ع الاوثان بنون (جالين)\_

ع يعبدونهم بتول كويوجي بي (جالين)

 ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُون اللَّهِ الِهَةَ لَمُلَّهُمُ يُنصَرُون ﴾
 (اس: آيم) لیعنی ،اورانہوں نے خدا کے سواا ورمعبود تھرا لئے کہ شابدان کی مدوہو۔

ان دونوں آیتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ کفاراپنے الہوں لیعنی بتوں کے متعلق ہے سمجھتے تھے کہ ووان کے معین وید دگار ہیں اور وہ بھی خدا کے مقابلہ میں کہ رب تعالی عذاب دینا جا ہے مگر ہیے بت عذاب ندوینے ویں میرماننا شرک ہے ....رہ گئے انہیاء واولیاء جن کی نصرت واعانت کا سارا معاملہ باؤن اللہ ہےاور جواللہ تعالی کی نصرت وعون کے مظاہر ہیں نیز جن کے مدد دینے اور جن ہے مدد لینے کا ثبوت کثیر آیات واحادیث ہے ملتا ہے ( ملاحظہ بوالا من وانعلی ) ان آیات کا

 ( فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمُ الْهَنُّهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ عَنْ دُون اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوُهُمُ عَنْمَ تَتُبِيبٍ ﴾ (١٠١ تيدا١٠)

یعنی ، نؤان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا یو جتے تھے ان کے پچھے کام نہ آئے جب تمبارے رب کا حکم ندآیا اوران سے انہیں ہلاک کے سوا پچھے ند بڑھا۔

لینی جھوٹے معبودوں کی عبادت انہیں کام ندآئی خیال رہے کد بتوں کی عبادت تو بہر حال جھوٹی ہے کیونکہ خود معبود جھوٹے ہیں رب کی عبادت اگر نبی کی تعلیم ہے کی جائے تو تجی جو نبی کی مخالفت کے ساتھ کی جائے تو جھوٹی بعنی معبود حیا مگر سے عابدا وران کی عبادت جھوٹی۔ بیدونوں عباوتیں کارآ مدند ہوں گی کفار مکہ معظمہ کا عج کرتے تھے گزشتہ کا فرتو میں رب کی عبادت بھی کرتی محيں مگرسب بيكار بلكەنقصان دە۔

ا اصناما يعبدونها يتول كويوجة إلى (جالين) ....اى لعل اصنامهم تنصرهم شايران كريت ال كى بدوكري (بدارك) بدارك وجلالين نے اس حقيقت كوواضح كرديا كمان آيتوں ميں "من دون اللہ البية" سے مراد "معبودان بإطل اصنام" بي-

> ع ای بعیدون ( مدارک وجلالین ) یعنی اس آیت میں پرعون جمعنی یعبد ون ہے۔ سع بعبادتهم لها (جالين) يعني كفاركا بنور كابوجنا باعث بلاكت أي ب-

المام كالقورالداور مودودى صاحب

یعنی، اللہ کے سواجن کو پوج ہیں وہ کھے بھی نہیں بناتے اور بنائے ہوئے ہیں مرد ہے ہیں زندہ نہیں اور انہیں خرنہیں کہ لوگ کب اٹھائے جا کیں گے تہارا معبودا کی ہے۔ اس آیت کر پہریل 'دمن دون اللہ'' ہے مشر کین عرب کے بت مراد ہیں حضرت عینی وعز برعلیہا السلام کواس آیت ہے کوئی تعلق نہیں ان کے مراتب عالیہ کا ذکر دوسری آیات میں موجود ہے بلکہ فرشتے بھی اس آیت ہے خارج ہیں۔

رب تعالی شہداء کے ہارے میں فرماتا ہے ﴿ لَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمُوَات بَلُ اَحْيَاءٌ ﴾ لبذااس آیت میں نبیوں کو داخل ماننا سیح نہیں۔اس آیت سے دوباتوں کی وضاحت مقصود ہے۔

ا) کفارجن بتول کی پرستش کررہے ہیں ان بے جان بتول کو نہتو ان کی موجود عبادت کی خبرہے اور نہائبیں ان کے اگلے حالات کاعلم ہے کہ وہ قبروں ہے کب اٹھیں گے ایسی بے شعور

لے بالناء و الیاء تعبدو ن ( جانالین ) یعنی پدعون بیهاں مادید ون ( پوینے ہیں ) کے معنی میں ہے۔۔۔۔الحاصل آیت فہر ۱۳۶۳ میں'' وعا'' بمعنی'' عبادت'' ہے ندکہ بمعنی'' ندا'' لہٰذاان آیتوں میں دعا کے معنی'' بو جنا'' ہیں ندکہ'' لِکارنا''' پُس ٹابت ہوا کدان آیتوں کا''مودودی ترجمہ'' سمجے خمیں بلکہ کمراہ کن ہے۔

ع يصورون من الحسارة وغيرها (حلالين) يعني پتروغيره بيائے گئے بين۔

ع لاروح فیهم (جالین) یعنی ان بتول کے اندرروح تیں ۔ لا بمعنی عدم الحیوة الطاری علیه (حاشیرجالین) یعنی بہال موت مراوو وعدم بیس جوحیات پرطاری ہوتا ہے۔

سع اى الاصنام (جلالين) يعنى استام خرنيس ركحت \_

ھے الضمیر فی بیعثون المداعین ای لا بشعرون متی تبعث عبدتھم (بدارک) بیٹون کی شمیرے مراد پوچنے والے میں بعنی ان بتوں کوفیرٹین کدان کے بوچنے والے مرکز کب اٹھیں گے۔ میں المستحق للعبادة مسکم (جلالین) بیخی تنہاری عبادت کا متحق ایک بی معبود ہے۔ Or)

چزى عبادت كرنى بالكل حماقت ب\_

r ) الله تعالى ذاتا بحى ايك ب، اورصفاتا بحى البذا جوكونى رب كوايك مان كركسي اور یں اس کی مات مانے وہ بھی ایسا بی مشرک ہے، جورب کی ذات میں شریک کرے مدارك مي بك" آيت كريم لا يَحْلَفُون شَيْمًا اللية ع بتول ع الهيت كيعض خصائص بینی خالق ہونے حی لا یموت ہونے اور عالم بوقت البعث ہونے کی نفی اور چند صفات خلق لینی مخلوق ہونے، اموات غیراحیاء ہونے اور جابل بالبعث ہونے کا اثبات مقصود ہے'' اموات فيراحياء كامعنى مد مواكداكريدبت درحقيقت معبود موت تو " احياء غيراموات " موت حالانکدان کا معاملہ ہی الٹا ہے ہی تھی ظاہر ہے کہ جب معبود ہی نہ جانے کداس کے بوجنے والے کب مرکزا تھیں گے تو بھلا ان پو جنے والوں کواپنے اعمال عبادت کی جزاء کا وقت کیے میسر آسکتا ب ( مدارک ملخصاً ) .....اس مقام پر بد بات خوب ذہن نشین کرلینی ضروری ہے کداس آیت كريمه مين بتول سے خصائص الہيت كى فنى اوران ميں خصائص مخلوقيت كے ثبوت كابير سارامعاملہ اوربیرارااستدلال بنوں کےمقابلہ میں ہاس لئے ممکن ہے کہ جن صفات کی نفی بنوں ہے گا گئ ہان میں سے بعض صفات سے اللہ تعالی اپنے محبوب ومقبول بندوں کو اپنے فضل وعطا سے سرفراز فرماوے ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ يقيناً الله برجا ب يرقاور باقواس ف اگر کسی کو اپنی بعض صفت مثلاعلم بوقت البعث سے نواز دیا تواس سے وہ مقبول بندہ الله ند ہوجائے گاتقریب فہم کے لئے اس مقام پر بیمثال مناسب ہے کہ سیدنا ابراہیم القطائ نے نمرود ك مقالج من آخرى" وليل ربويت والهيت" يول قائم كى تقى كد ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ بَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشُرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغُرِبِ ﴾ اجهاالله توسورج مشرق كى طرف علاتا باتو درا مغرب کی طرف سے تکال نمرود میں نہ تو خوداتیٰ قدرت تھی کہ وہ سور ن مغرب کی طرف سے زکال سکتا اور نداس کی وعاؤں ہی میں کوئی اثر تھااس لئے کہ وہ اللہ کا کوئی متبول ومحبوب بندہ تو تھا نہیں لبذاوہی ہواجو ہونا تھا یعنی نمر و دمبوت ہو گیا اور استدلال کا کوئی جواب ندوے سکا۔ حضرت

ایراتیم اللی کا بیاستدال محض نمرود کے مقابلے میں تھا کہ'' تواگر الله ہے تو مغرب سے سور خ انگال دے'' البندااس استدلال کوای موقع ومحل اور ای مخاطب کے ساتھ خاص رکھا جائے گا جس موقع وکل اور جس مخاطب کے مقابلہ میں بیاستدلال چیش کیا گیا تھا البندااب اگر رسول کریم ہے اللہ کی دی جوئی قدرت سے بیا اپنی استجابت دعا سے سورج کو مغرب سے نکال دیں تو حضرت ایراتیم اللی کی دوئی جس اللہ کی روثنی میں اسے رسول کیلئے دیل البیت سے نہیں تضور کیا جاسکتا۔

مذكوره بالا ان تحقيقات سے بيدواضح بوكيا كه "اموات غير احياء" سے وفات بافت انسان مرادنیں جیسا کہ مودودی صاحب سمجھانا جاہتے ہیں بلکہ وہ اصنام مراد ہیں جن کے بارے میں آیت نازل کی گئی ہے لہٰذااس ہے کچھاور مراد لیما سیجے نہیں .....ای طرح ایان بیعنو ن کاوہ مطلب بیان کرنا جوایئے ترجمہ میں اور پھراس کی تشریح میں مودودی صاحب نے اپنی مقصد برآری کے لئے کیا ہے غلط ہاس لئے کہ بیعثون کی ضمیر کا مرجع اصام نہیں ہیں بلکان کے پوجنے والے اوگ ہیں اس کا مطلب جمارے ترجمہ وتشریح سے واضح ہو چکا ای ترجمہ وتشریح کی تائید میں مدارک وجلالین کے حوالے بھی گز رچکے ہیں اس عبارت کا خلاصہ محض اتناہے کہ بنوں کو خرنہیں کدان کی پرستش کرنے والے کب اٹھائے جا کیں گےغور فر مایے بھل<u>اان بتوں کے بعث کا</u> كياسوال ہےاس لئے كەبعث' حيات بعدالممات' كوكہتے ہيں اور پقرندتو حيات كامحل ہيں اور نہ ممات کا ان کومردہ کہنامحض ان کے بےروح ہونے کی طرف اشارہ کرنا ہے....اس مقام پرایک غورطلب امريد بحى ب كدا كرنفاسير صصرف نظركر ك' اموات غيراحياء "كوانسان كي صفت قرار دے دی جائے تو سوال ہوگا کہ اموات فرما دینے کے بعد''غیراحیاء'' کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا تواموات ہی کہاجا تایا غیراحیاء ہی فرمایا جا تا۔ جواب میں کہاجا سکتا ہے کہ یہاں محض تا کید مقصود ب میں عرض کروں گا کدا گر" تاسیس" کی صورت میں نکل آئے تو چرتا کید کی صورت پیدا کرنی خلاف اولی ہے آ ہے کہیں گے کہ تامیس کی کیاصورت ہے؟ میں عرض کروں گا اس کو بنوں کی صفت قرار دیاجائے یہ بتوں کی صفت ہونے کی صورت میں اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ اصنام ''اموات غیراحیا،' بیں یعنی ایسے بےروح ہیں جن پر بھی حیات طاری ہی نہیں ہوتی اور جو ممیث

"فيراحياء"رب-اوراگريد الله جوت تو"احياء غيراموات" بوت يعني ايسي بوت جن ير بھى موت طارى بوئى نەطارى بوسكے اس صورت ميں غيراحياء كى قيدا يك فائدہ پرمشتل ہوگی اگر غیراحیا و نہ کہا جاتا اور صرف اموات کہدویا جاتا تو ایک شبہہ ہوتا کہ اموات کی صفت میں آنے سے پہلے حیات لازی ہےای لئے تو وہ انسان جوابھی پیدائی نہیں ،وااموات کے زمرے میں شیال کیا جاتا اور بتوں میں حیات کی صلاحیت نبیں تو پھران کی اموات کیوں کہا گیا غیر احیاء نے جواب وے دیا کہ یہال اموات سے ایک خاص مفہوم یعنی بروح ہونا مراد ہے اور ایسا بےروح جوحیات کا کل ہی نہ ہو۔۔۔۔رہ گئے انسان تو ان کی وفات حیات کے بعد کی چیز ہے اس توجیدے ایک طرف تاسیس ندکور کا فائدہ جوگا تو دوسری طرف اللہ کے محبوب بندول کو "اموات" كين \_ آيت كريم "وَلا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيل اللهِ أَمُواتٌ "كي جو خلاف ورزی ہوتی ہےاس ہے بھی دائمن بحارہے گا۔

از خدا خواتیم توفق ادب بادب محردم گشت از فضل رب اورا گر کوئی کیے کہ اس آیت میں جن بتوں کا ذکر ہے وہ انسانوں کے نام کے بت تنے تويين عرض كرون كا بالفرض اگريين آپ كى بات تشليم كرلون جب بھى اس آيت بين "من دون الله" ے مراداصنام بی ہول گے (وواصنام خواہ کی کے نام سے ہول) اور جب مراداصنام بی ہوں کے تو ''اموات غیراحیاء' انہیں کی صفت قرار پائے گی۔غور فرمائے کہ بالفرض اگر کوئی خدا کے نام کے اصنام بنا لے اوران کی پرستش کر ہے تو اس کو خدا پرست کہا جائے گا یا اصنام پرست؟ اس ك معبودول كوالله كهيل مح يا"من دون الله"؟ ايسول ك لئة اس آيت كريمه كونازل كيا جائے تو کیااس آیت کا ہر ہرفقرواس کے کمل رد کا حامل نہ ہوگا؟ اور کیااس وقت' اموات غیر احياء" عداكى ذات مراد موكى؟ اور"ايان يبعثون" عدائ عالم الغيب والشهادة كى ب خری کی نشان دہی مقصود ہوگی؟ ان اصنام کی ذات یاان کی بے خبری نہیں جن کوخدا کے نام پرفرض كرايا كيا ٢٠ .... يهال بيرهيقت واضح جوعى كدا كركوني براه راست كى كو يو ج اوراس كرو میں والذي يدعون من دون الله كهاجائة و "من دون الله" عمراداس كي ذات ہوگي

جس کی پرستش کی جارہی ہے اورا گرکوئی کسی کے نام کے بت کو پوہے اور پھراس کے لئے کہا جائے والذي يدعون من دون الله تويهال" من دون الله أن عن مراد مول كراوري بحي واضح ہوگیا کہ جس طرح خدا کے نام کے بت یو جنے سے ذات خداوندی کی تقذیس و تنزیہ پر کوئی حرف آئیس سکتا ای طرح انبیاء، اولیاء اور طائک کے نام کے بتوں کو بھی پوجنے ہے بھی ان کا دامن عظمت ورفعت داغدار تبيس بوسكما بلكه أكركوني الن مقدس بندول كوبراه راست يوج جب بحي ان کے دامن پر آئج نہیں آتی بلکہ صرف ہوجنے والا بی اللہ کے عمّاب و عذاب میں آئے گا ..... "اموات غیراحیاء" الابیة سے متعلق مودودی صاحب نے اپنی اس کتاب زیر بحث میں تو مخضر سااشارہ کیا ہےان کا پورا'' فکری ربحان''طیبم القرآن جلد دوم س ۵۳۳ سے واضح ہوتا ہےاس

میں لکھتے ہیں! ...... هود وری بح معری کا عبور "نیالفاظ صاف بتارہ ہیں کہ بیال خاص طور پرجن بناوٹی معبودوں کی تروید کی جار ہی ہے وہ فرشتے یا جن یا شیاطین یا لکڑی یا پھر کی مورتیاں نہیں بلکہ ''اصحاب قبور'' ہیں اس لئے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں ان پراموات غیراحیاء کے الفاظ کا اطلاق نبیں ہوسکتا ، اورلکڑی پھر کی مور تیوں کے معاملہ میں بعث بعد الموت کا کوئی سوال میں اس کے ما یشعرون ایان یبعثون کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث كردية بي اب المحالدات آيت ين الذين يدعون من دون الله عمرادوه ا نبیاء، اولیاء، شهداء، صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں جن کوغالی معتقدین واتا، مشکل کشا، فریاوری، غریب نواز، عنج بخش اور ندمعلوم کیا کیا قرار دے کرا چی حاجت روائی کے لئے بکارنا شروع کردیتے ہیں''۔

اس عبارت سے مودودی صاحب بالکل کھل کرسامنے آھے ہیں اور اس میں کوئی شک مبیں کہ اصنام نیکن آیتوں کو انبیا شکن ، اولیا ٹیکن ، شہدا ٹیکن اور صالحین شکن بنانے بیس مودودی صاحب ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن عبدالوہاب، اور ابن عبدالغی کے سے جانشین میں جسی تو اس عبارت میں 'اینائے ندکورہ بالا'' کی روحیں بولتی نظر آ رہی ہیں۔

میری گزشته تحقیق مودودی صاحب کی اس قکری کجی کونمایاں کرر بی ہے جوقر آن فہی کے سلسلے میں ان سے ہوئی یا کسی پنہائی مقصد کے حصول کے لئے دانستہ طور پر انہوں نے ک ہے جس کی نشاند ہی ان کی اس عبارت ندکورہ ہے ہوتی ہے مودودی صاحب کو بیر گوارہ نہیں کہ اصنام کو اموات کہاجائے بلکدان کی بوری کوشش مدے کہ نص قطعی سے ثابت ہوجائے کدانہا و، اولیاء، شہداءاورصالحین سب اموات ہیں ۔مودودی صاحب کی نظر میں کوئی ایکی آیت نہیں جس میں صراحة شهداء كرام" چه جائے كدانهاء كرام" كى زندگى كى نصريح اوران كواموات كينے يا سجھنے كى ممانعت آئی ہو۔ یہ ہے مودودی صاحب کاعلم قر آن معلوم ہوتا ہے کہ مودودی صاحب جب کی آیت کے ترجمہ وتشریح کا اراد و کرتے ہیں تو دوسری آجوں کونظر انداز کردیتے ہیں۔ افتو منون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض .....كس قدر حرت كى بات بكدامنام وشياطين كواموات سمینے میں مودودی صاحب کو بردی قباحت نظر آئی کیکن شہدا وانمیا ء کواموات کہنے میں کوئی قباحت شيس وكھائي پڙي فاعتبروا يا اولي الابصار

کیا مودودی صاحب کی طرف ہے اس کو''اصنام وشیاطین دوئی'' اور''شہداء وانبیاء دشمنی" کہنے کی اجازت ملے گی؟ مودودی صاحب آپ اجازت دیں یا نہ دیں جس کے ول میں خدا كا خوف اور رسول كريم كي عظمت كا تضور بوگاس كا ايماني نقاضه ا اس اجازت كا منتظر نبيس رکھے گا .... شہداء کرام وانبیاء عظام اموات لینی مردے ہیں۔مودودی صاحب نے اپنے اس عقیدے کے ساتھ ساتھ اس خیال کا بھی اظہار کر دیا کہ "ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ بیقبروں ہے کب لكليل كي السياس خيال كو مح كليني تان كرمنصوص كرنے كى كوشش كى ب يوقيده بھى دراصل اى عقیدہ کی شاخ ہے جس کی روے اخبیاء کرام وغیرہ کواموات (مردہ) مخبرایا گیا ہے اس لئے کہ ظاہر ہے کہ جومردہ ہوگا وہ بھلا بعث کی کیا خبرر کھے گااس فاسد خیال کے جواب میں وہی تحقیق کافی ہے جس کی روے انبیاء کرام وغیرہ اموات کے دائرے سے باہراحیاء کے زمرے میں شامل نظر آتے ہیں کیا بیظا برنہیں کہ انبیاء کرام کی اخروی" حیات جسمانی" اور اولیاء کرام کی" حیات روحانی'' ان کی محبوبیت ومقبولیت کی ولیل ہے اور میمحبوبیت ومقبولیت ان کی عظمت ورفعت کی

المام كاتبورال اور مهدودى صاحب

طرف مشیر - بیعظمت درفعت فماز ب که بیافنوس قدسی فیم، فراست اور علم وبصیرت کا سرچشه میں بیدو دهیقت ب که نصوص شرعیه جس کی پشت پناه بیس آنبیا، کرام کومرده که کرمسکا حیاة النبی بیدو دهیقت ب که نصودودی صاحب نے کوئی پہل نبیس کی ہاس سے پہلے بھی بہتوں نے انکار کیا ہے جس کی ''انا کا میں اسول کریم کے متعلق مرکز مٹی میں ل ہے جس کی ''این عبد الفی'' نے تو اپنی کتاب تقویة الایمان میں رسول کریم کے متعلق مرکز مٹی میں ل جائے تک کا عقیدہ فاہر کیا ہے نے مودودی صاحب کی تو حید اس سے ایک چمی کہ انہوں نے جائے تک کا عقیدہ فاہر کیا ہے تے مودودی صاحب کی تو حید اس سے ایک چمی کہ انہوں نے بیا صاحب تقویت کو وقت کا اہم ترین مصلح قرار دے دیا، ملاحظہ ہو' تجدید داحیاء دین' کی نے بیا کہا ہے۔

## كنديم جنس بايم جنس پرواز كيوتر با كيوتر باز با باز فاعتبروا يا اولى الابصار

اغتاه

انبیاء کرام کی''حیات بعدالوصال''کو''حیات جسمانی''اوراولیاء کرام کی''حیات بعد الوصال''کو''حیات بعد الوصال''کو''حیات روحانی ''صرف اس لئے کہا گیا ہے تا کہاں امر کی طرف اشارہ بوجائے کہ انبیاء کرام کی''حیات قبل الوصال'' ہے جواحکامات شرعیہ متعلق ستے وہی ان کی''حیات بعد الوصال'' ہے بھی متعلق ربیں گے مثلا میراث انبیاء کا تقتیم نہ بونا، از واج مطہرات سے کی کا کاح نہ کرسکنا ' ہے بھی متعلق ربیں گے مثلا میراث انبیاء کا تقتیم نہ بونا، از واج مطہرات سے کی کا کاح نہ کرسکنا ' ہے بھی متعلق ربیں گر مثلا میراث انبیاء کرام بالخصوص حضور نبی کریم اپنی قبرول کاح نہ کرسکنا ' ہے بھی احیاء (زندہ) ہیں اموات (مردہ) نبیں قرآن مجید میں جوان کی موت کی خبر ہے وہ''موت میں احیاء (زندہ) ہیں اموات (مردہ) نبیں قرآن مجید میں جوان کی موت کی بخش دی گئی جس کا عاد کا' ہے جس سے مخلوقات میں کہی کوچار ونبیں۔ بعد وصال ان کو حیات دائی بخش دی گئی جس کا عاد کا' ہے جس سے مخلوقات میں کہی کوچار ونبیں۔ بعد وصال ان کو حیات دائی بخش دی گئی جس کا ملاحلہ ادارہ دائی ادارہ ان اضاف میں از اضافات عالیہ مجد دائی حاضرة امام احمد رضا اور الکلمة العلیا (اردو) از افاضات عالیہ صدرالا فاضل مراد آبادی۔

ع گومودودی صاحب نے بھی ای عقید و کا اظہار کیا ہے لیکن الفاظ کے استعمال کرنے میں صاحب تقویت سے زیاد و پختاط رہے ہیں۔

ع الخاصل حيات روحاني كاليمطلب فيين كرصرف روح زندوب جيم نيين اسلة كرروح تو كفار كي بحي نيين مرتى ١٦

اوت احادیث سیحدے ہوتا ہے جن میں سے چند ریہ ہیں!

المحضرت اوس سے روایت ہے کہ فرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کہ تنہارے المثل ایام میں ہے جمعہ کا دن ہے اس میں آ وم علیدالسلام پیدا کئے گئے اور اس میں قبض کئے گئے ای بیل نفر ' ٹانیا ورنفرہ اولی ہے پس تم اس دن مجھ پر درود بھیجو۔ کیونکہ تمہارا درود مجھ پر چیش کیا جاتا ب سحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ ہمارا دوردآپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا حالاتکہ آپ ہوسیدہ بديان بول كآب فرمايا ان الله حرم على الارض احساد الانبياء الله تعالى فزيين پرحرام فرما دیا کہ پخیمروں کا جسم کھائے اے ابودا ؤونسائی ،ابن ماجداور بہتی نے وعوات الکبیر میں روایت کیا (مشکوة باب الجمعة ).... نبی کریم کے ارشاد کوئ کرصحابہ کو پیشبہ ہوا کہ آیا بعد وصال درود کی بیچیش صرف روح پر ہوگی یا''روح مع الجسد'' پر۔حضور نے اس شبر کا دفعیدا ہے اس ارشاد ے فرماد یا کہ پیغیبروں کے جسم کوٹی نہیں کھاتی تو وہ بجھ گئے رپیشی'' روح مع الجسد'' پر ہوگی۔

٢) قال ان الله تعالى حرم على الارض ان تاكل احساد الانبياء فنبي الله

حى يرزق رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء (ازسيرت رسول عربي ص ١٩٩،١٩٨) حضور نے فرمایا کداللہ تعالی نے زمین پرحرام کردیا کہ پیغیروں کے جسموں کو کھائے پس اللہ کے نبی زندہ میں رزق دیئے جاتے ہیں۔اے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت ابوالدرواء سے اس میں" حی "زیرو کے ساتھ پرزقون بطورتا کیدہے کیونکدرزق کی حاجت جس کوہوتی ہے اس

حدیث سے انبیاء کی حیات هیتیه و نیوبه بعد الوصال ثابت ہے۔

٣ ) على مديوطي شرح الصدور مين نقل كرتے بين ابويعلى، بيہي اور ابن منده نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ نی کریم ﷺ نے قرمایا ہے "الانبیاء احیاء فی فیورهم يصلون" انبياء زئده بيں اپني قبروں ميں نماز پڑھتے ہيں ۔علامة ممبودي نے وفاء الوفاء ميں اس حدیث کوفقل کر کے لکھا ہے کہ روایت ابو یعلی کے راوی تقد ہیں اور پہنی نے اس کومع استے لقل کیا ب (سیرت رسول عربی ص ۱۹۹) ... شہداء کرام کی حیات بعد الوصال ہے متعلق ایک نص قرآنی پیش کر چکا ہوں ای قدر کافی ہے ۔۔۔۔اس گفتگو کا نتیجہ بید کلا کہ انبیا ،کرام،شبدا ،کرام''اموات''

(مرده) نہیں بلکہ 'احیاء' (زندہ) ہیں ان نصوص کی روشنی میں آیت زیر بحث کا مطلب یہی ہوگا کداس میں 'اموات غیراحیاء' صرف بتوں کو کہا گیا ہے لہذا اس کو انبیاء وشہداء پر چہاں کرنا شقاوت قلبی کی دلیل اور کتاب وسنت کے مزاج کے خلاف کلام الٰہی کی تو جید کرنی ہے جو کھلی ہوئی تحریف ہے۔

٢) ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ عَمِنُ دُونِ اللَّهِ عَشَرَكَاءً إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الطَّلَّقِ

ل تعبد (جلالین) یعنی لا تدع لا تعبد (بت پوئ ) کے معنی میں ہے ....اشار بذلك ان المراد بالدعاء عبادة فحيت فليس في الابة دليل على ما زعمه العوارج من ان الطلب من الغير حيا او مينا شرك فائه حهل مركب لان سوال الغير من حيث اجراء الله النفع والصرر على يده قد يكون واجبا لانه من التمسك بالاسباب و لا بنكر الاسباب الا جحود او جهول (حاثير جلالين) لا تدع من تدع كامعنى تعبد بناكراس بات كی طرف اشار و كیا ہے كہ آیت میں وعاد مراوع اوت بالخدابیاً یت فارجیوں كاس كمان كى وليل نہيں ہوئى كہ غير (خواء باحیات ہو يا وقات يافت ) سے طلب شرك ہے، اس لئے كرير كمان جهل مركب كى وليل نہيں ہوئى كہ غير الاب ہوجاتا ہے اسك كے دير مارك الله المنا ہوجاتا ہے اسك كے دير مارك الله المنا ہوجاتا ہے اسك كے دير مارك الله باسب ہوجاتا ہے اسك كرير مارك وائن نبی وسكتا ہے اسك كرير من والوئن نبی بوسك بالسباب ہوجاتا ہے اسك كرير مارك والو الله الله باسباب ہوجاتا ہے اسك كرير منا والوئن نبی بوسك بالسباب ہوجاتا ہے اسك كرير منا والوئن نبی وسكتا ہے بعبدون (جلالين) بيني يونون كامفي باعدون (بوجة ہیں ) ہے۔

سع اى غيره اصنام ( جلالين ) يعنى اس مقام ير المن دون اللذ عدم ادامنام (بت) إي-

(الإس:آية٢٢)

وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴾

لین ،اور کا ہے کے پیچھے جارہے ہیں وہ جواللہ کے سواشر یک پوج رہے ہیں وہ تو ہیچھے نہیں جاتے مگر گمان کے اوروہ تو نہیں مگرائکلیں دوڑاتے ہیں۔

ہدارک نے '' یوعون'' کو' یسمعون'' کے معنی بین ایا ہے۔ ہدارک کی تشریح کا حاصل سے

ہدید کفار اللہ کے سواجن کو اللہ کا شریک کہدر ہے ہیں در حقیقت وہ اللہ کے شریک نہیں اس لئے

گدر بوہیت والہیت بین کسی اور کا'' شریک اللہ'' ہونا محال ہے ہاں بس ان کا گمان ہے کہ وہ اللہ

گر کاء ہیں نے ان مشرکیین کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں بس ان کے پنڈت و غیروا ہے گمان

گی اور ان کے مانے والے اپنے بروں کے گمان کی پیروی کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عقائد

ٹی ظن و قیاس کا فی نہیں کتاب و سنت ورکار ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ وی کے مقابلہ میں قیاس کرنا

گار کا طریقہ ہے اس قتم کا قیاس کرنے والا سب سے پہلاشیطان ہے اس نے رب کے مقابلی

آپ نے آیات فرکورہ کو ان کی تشریحات کی روشی میں ملاحظہ فرمالیا اب بید حقیقت

آپ پرواضح ہوگئی ہوگی کہ آیات کر بہ میں دعا بمعنی عبادت ہے لہذا '' یرعون'' کا ترجمہ'' یعبد ون'

اور ' لا تدع'' کا ترجمہ'' لا تعبد'' کیا جائے گا۔ ان آیات میں جو آخری آیت ہے، اس میں '' یوعون''
کا معنی '' یسمعون'' بھی بتایا گیا ہے لہذا اس آیت میں جہاں دعا بمعنی عبادت کا احتال ہے وہیں دعا

بمعنی تشمیہ کا بھی امکان ہے لیکن نتیج کے لحاظ ہے دونوں کا مفہوم ایک ہے ۔۔۔۔'' یوون ،

یعبد ون' کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کی تائید میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول پیش کرچکا

مول نیز یہ بھی واضح کرچکا ہوں کہ دعاقر آن کریم میں گئی معنی میں مستعمل ہیں۔ انقان و مدارک

ہوال نیز یہ بھی واضح کرچکا ہوں کہ دعاقر آن کریم میں گئی معنی میں مستعمل ہیں۔ انقان و مدارک

سوال و دعا ( دعا ما تاگنا ) کے معنی میں خاص کردینا اگر ایک طرف نیر سیجے ہے تو دوسری طرف کی نہ

ل مدارك كالقاظ مع في ما نافية اى ما يتمعون حقيقة الشركاء وإن كانوا يسمونها شركاء لان شركة الله في الربوبية محال --- الاظنهم انهم شركاء الله --- او استفهامية اى وأَيُّ شتى يتبعون- سمی حد تک'' خار جیت نوازی'' بھی ہے۔۔۔۔مود ودی صاحب نے اس مقام پران آیات ندکورہ ﴾ جوتشریح کی ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ''الدعاء'' کواس مقام پرندا (پکارنے ) اور سوال و دعا ( دعاما تکنے ) کے معنی میں لے لیا جائے لیکن اوپر کی شخفیل نے بیدواضح کرویا کدمودودی صاحب کی بنیادی ناقص ہے جس کا مقصدا ہے فکری رجحانات کوقر آن کریم کے سرتھو پنا ہے اور ظاہر ہے ۔ خشت اول چول نهد معمار کج تاثر یای رو ود بوار کج یہ ہے مودودی صاحب کی قر آن فہی کی ایک جھلک ۔ دوسری چیز جو قابل غور ہے وہ بیہ ہے کدان تمام آیات میں "دمن دون اللہ" سے مراداصنام ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیآیتیں خاص کر کے بت پرستوں کے ردوابطال کے لئے ٹازل فرمائی گئی ہیں لیکن''مودودی تشریحات'' ے پید چلتا ہے کہ ان آیات کے "من دون اللہ " میں ملائکدوغیر ہیجی داخل ہیں بلکہ تغہیم القرآن کے گزرے ہوئے حوالے نے تو انبیاء،اولیاء،شہداءصالحین کو بھی نہیں چھوڑ ااس حوالے نے واضح كردياكة وفات يافة انسان "مودودى مراد كادائر وكهال تك پهو پختا بي مودودى صاحب ی قرآنی مفہوم ومرادیں تھلی ہوئی تحریف ہے۔شاید بلکہ یقیناً ان کا منشایہ ہے کہ جن آیات ہے بت تشخی قرآن کامقصود ہے انہی آیات کو انبیاء شکن اور اولیاء شکن کی تمہیر بنائی جائے! مودودی صاحب کے دل کے راز کوآپ تغییم القرآن کی عبارت منقولہ ہے بہجھ چکے ہیں آئے کچھاور بھی

" یہال دعا کے منہوم اورائی امداد کی نوعیت کو بچھ لینا ضروری ہے جس کی اللہ سے

تو قع کی جاتی ہے اگر مجھے بیاس لگتی ہے اور ش اپنے خادم کو پانی لانے کے لئے پکارتا

ہول یا اگر میں بیار ہوتا ہوں اور علاج کے لئے ڈاکٹر کو بلاتا ہوں تو اس پر نہ دعا کا

اطلاق ہوتا ہے اور نہ اس کے معنی خادم یا ڈاکٹر کے اللہ بنانے کے میں لیکن اگر میں

پیاس کی صالت میں یا بیاری میں خادم یا ڈاکٹر کو پکارنے کے بچائے کسی ولی یا کسی و بیتا

کو پکارتا ہوں تو بیضرور اس کو اللہ بنانا ہے اور اس سے دعا ما تگنا ہے کیونکہ جو ولی

صاحب مجھ سے سیکڑ دول میل دور کسی قبر میں آرام فرمار ہے ہیں ان کو پکارنے کا معنی سے

ملاحظة فرمائ اورائبي كلم سے، لكھتے ہيں:

ہے کہ میں ان کو سمیع وبصیر سمجھتا ہوں اور پیہ خیال رکھتا ہوں کہ عالم اسہاب پر ان کی فرمازوائی قائم ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ تک پانی میرو نچانے یا میری بیاری دور کردینے کا انظام کر سکتے ہیں'۔ ( بنیادی اصطلاحیں ،صفحہ ۱۹-۲۰)

مودودی صاحب کی اس تحریرے فلاہر ہوتا ہے کداولیا مکرام کو دور سے پکارٹا ان کو

الله بنانا ہے،اس كى دووجہ ب

The part of the

ا- ان كوسمين وبصير مجصاً-

٢- عالم اسباب بران كي فرمال دوا في تشليم كرنا.

ای تحریر کے بطن سے میہ بات بھی پیدا ہوتی ہے کہ سی وبصیرا در عالم اسباب پر حکمرال ہونا ہی الہ ہونا ہے ابذاکسی دوسرے کاسمیج وبصیراور عالم اسباب پر فر مانروا ہونا محال ہے نیز اللہ اس بات پر قا در نبیس کدوه کسی کوسمیج وبصیر با عالم اسباب پر فر مانر دا بنا سکے اس کئے کہ کسی کوسمیج و بصیر اور عالم اسباب پر فرمانروا بنانا بقول مودودی اس کوالہ بنادینا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ دوسرا الہ کیے بناسکتا ہے! ....اب اگر نصوص میرثابت کردیں کہ اللہ نے اپنے بعض بندوں کو سمیع وبصیر بھی بنایا اورعالم اسباب پرحکمرال بھی تو جہاں بیٹا بت ہوگا کہ اللہ تعالی سمجے وبصیر بنانے پر قا در ہی نہیں بلکہ بنا بھی ویا وہاں مودودی نقطہ نظر سے بیالازم آئے گا کہ خدائے عز وجل نے دوسرا خدا بنادیا<sup>ہے</sup> (معاذ الله) اس مقام پرمودودی صاحب کے لئے فلاح کی صورت تو بیتھی کدوہ وہی کہتے جواہل حق کہتے رہے ہیں کہ من وبصیراور فرمانروائے عالم اسباب ہونے کی دوصور تیں ہیں ایک بذات خود ہونا اور دوسرے کی کی عطا ہے۔اول صفت الہ، دوم صفت بندہ الیہ۔اول جس میں مانا اس کو الہ مانا۔ دوم جس میں مانا اس کو بندہ الہ مانا نصوص میں غیر ہےاول کی نفی ہےاور ٹانی کا ثبوت ہے

لے مودودی صاحب کے بیسارے خیالات قرآن وسنت ہے منصوص نہیں جبجی اوّ وہ کوئی دلیل نہ چیش کر تکے۔ ہلکہ نصوص كے مقالم عين اپنے قياس كواستعال كيا ہے۔

ع نیز مودودی صاحب کزویک ال امودودی نظریه ایک خدا کوسمج واصیر کھنے والے سے زیادہ جُرم تو خدائے تعالی ہوگا جس نے اپنے بندے کوستی وبصیراوراسباب پر حکمران منایا- ( جُوت کی نصوص آگے ملاحظہ فرمائے گا ) اس صورت میں خدائے تعالی کے دامن تقذیس پرکوئی
حرف نہیں آتا۔ اور اگر نصوص سے صرف نظر کر کے کہا جائے کہ بیاتو ممکن ہے کہ خدائے تعالی
دوسر سے کو سختا وبصیر بناد سے لیکن اس نے بنایا نہیں اس صورت میں بھی اتنا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ
کمی محبوب بندے کو سختا وبصیر بھی تا اس کو شریک خدائیوں بھینا ہے اس لئے کہ شریک خداکا وجود
محالات سے ہاور محالات تحت قدرت نہیں ۔۔۔۔ الحاصل کم سے تم در ہے میں اس بات کو مان
لینے پر بھی 'اولیا ورشمنی' کامودودی تخیل بتاہ ہوجاتا ہے۔۔

اس مقام پر مودودی صاحب کو چندسوالات کے جوابات کی بھی وضاحت کردین چا ہے تھی کدانہوں نے وعا کے مفہوم یا امداد کی نوعیت کی جوتصوریشی کی ہاس کے پیچھے قرآن و سنت کی کون می نص ہے؟ اولیاء کرام اپنی جملہ تو انا ئیوں اور جملہ اختیارات وتصرفات کے ساتھ جو انہیں بارگا الٰجی ے ملے بیں کیاعالم اسباب سے خارج بیں؟ اورسلساء اسباب کی کڑی نہیں؟ اگر خہیں تو قرآن وسنت ہے دلائل چیش کرتے اوراگر ہیں تو پھران کو بلا نااوران کی مدد حیا ہناان کوالہ بنانا کیے ہوگیا؟ جب کہ ڈاکٹر کو بلانااوراس ہے مدوحیا ہنااس کوالہ بنانانہیں۔احچھاد وروالوں کوتو فی الحال اپنے مقام پر دہنے دیجئے اگر کوئی بیار اپنے قریب بیٹھے ہوئے ولی کو پکارے اور اس سے مدد چا ہے تو بیاس کو سمج واصیر سمجھنا نہیں ہوا لہذا اس خاص بیار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے <sup>اب</sup> كياس نے اس ولى كوالة مجما ہے يا مقبول الد؟ تفقى فر دكرنے كے لئے كيا پانى ہى پہو نچانا ضرورى ہاں کے بغیر بیا س نہیں بجمائی جاسکتی؟ بیاری کی صحت کے اسباب میں جس طرح ڈاکٹر اور اس کی دوائیں ہوسکتی ہیں ای طرح اس کے اسباب میں سے اولیاء کرام کی وعائیں اورعنا یتی قبیس ہوسکتیں؟ .....مودودی صاحب اگرتمام سوالوں کے جوابات قرآن دسنت سے منصوص کر کے بیان كردية تؤبهت ي پوشيد گيول سے تجابات المحد جاتے۔

اس مقام پرمودودی صاحب نے ولی کا ذکر تو مثال کے طور پر کردیا ہے ور ندان کا بید

ا ای طرح اس بیمار کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی ولی کال کے مزارشر بیف پر حاضر ہو کر فیر و برکت اور صحت و عافیت کی درخواست کرتا ہے۔

طریق استدلال اورحوالة تفهیم القرآن کی تصریح نبی کوبھی اس صف میں لاتی ہے جس صف میں مودودی صاحب نے دیوتا کورکھا ہے اور بڑی فنی جا بک دئ سے میے مجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہارے لئے ہارے نوکر اور ڈاکٹر جینے کام کے ہیں اپنے مزاروں بیں آ رام فرمانے والے اللہ کے مقبول بندے استے بھی کام کے نبیس خواہ وہ آ رام فرمانے والے اولیاء ہوں یا انبیاء۔ بیتو انہی لوگوں کے خیال کی تر جمانی ہے جو کہا کرتے تھے ہمارے ہاتھے کی لاٹھی ہمارے لئے زیادہ مفید ہے محدر سول الله صلى الله عليه وسلم سے .... لب واجه بدلا ہوا ہے کیکن دونو ل نظر یول میں ایک ہی روح ہے جورقص کررہی ہے۔۔۔۔اب چندتاریخی حقائق کے تراشے پیش کروں جس سے ٹابت ہوجائے گا کہ اللہ کے مجوب بندے عالم اسباب کی اہم ترین کڑیاں بھی ہیں اور عالم کے بہت سے امور پر تحكمرال بھی، نیزخوارق وکرامات کا سرچشمہ بھی اوران سب کے تا جدار ہیں تا جدار مدینہ کھاچن کو قرآن نے''رحمة للعالمين'' فرما كرسارے عالم كوان كامختاج بناديا ہے اختصار كے چیش نظر صرف رّجمه پراکتفا کروں گا۔

المحضرت الس فرماتے ہیں کداسیڈ بن طیسراورعباً دبن بشر کسی ضرورت کے متعلق پچھے رات سے تک خصور کے پاس باتیں کرتے رہاں میں ایک پہررات گزرگی رات بہت زیادہ تاریک تھی جب حضور کے پاس سے چلے گئے تو واپسی میں ہرایک کے ہاتھ میں اٹھی تھی ایک کی لأَنْمَى فُوراً روشْن ہوگئی اور دونوں اس روشنی میں چلتے رہے جب رائے میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہوگئی اور ہر خض اپنی لاٹھی کی روشنی میں چل کر گھر تک پہنچے گیا۔ (رواه البخاري مشكلوة بإب الكرامات ص٥٣٣)

> ایے بی لوگوں سے متاثر ہو کرا قبال نے کہا ہوگا! نه يو چهان خرقه پوشوں کی بصيرت ہوتو و مکيمان کو ير بينا لئے بيٹھے بيں اپني آستيوں ميں

المجارات ہی ہے ہیں کہ جب جنگ احد پیش آئی تورات ہی ہے ہیں۔ اور بیش آئی تورات ہی ہے ہیں۔ باپ
نظریش اپنے ابعد با استثنائے نبی کریم کوئی تھے ہے زیادہ عزیز نبیس جھے پر پچھ قرض ہا ہے تم ادا
کردیٹا اور اپنی بہنوں ہے اچھا سلوک کرنا جب شبح ہوئی تو سب سے پہلے میں کردیا (رواہ البخاری ،
ہوئے اور حضور نے ایک شخص کے ساتھ طاکر ایک قبر میں ان کو دفن کردیا (رواہ البخاری ،
مفکلو ق صفی میں معافر سے جھزت جاہر کے والد محتر م کاعلم مافی العد کوئل کیا ہوگا ، جواللہ تعالی میں نے اپنے فضل سے آئیس عطافر مایا۔ معلوم ہوا کرآ ہے کوا پی شہادت اور پھر سب سے پہلی شہادت کے علم کے ساتھ میں عظافر مایا۔ معلوم ہوا کرآ ہے کوا پی شہادت اور پھر سب سے پہلی شہادت کے علم کے ساتھ میں عظافر مایا۔ معلوم ہوا کرآ ہے کوا پی شہادت اور پھر سب سے پہلی شہادت کے علم کے ساتھ میں عظافر مایا۔ معلوم ہوا کرآ ہے کوا پی شہادت اور پھر سب سے پہلی شہادت کے علم کے ساتھ میں عظافر مایا۔ معلوم ہوا کرآ ہے کوا پی شہادت اور پھر سب سے پہلی شہادت کے علم کے ساتھ میں عظافر مایا۔ معلوم ہوا کرآ ہے کوا پی شہادت اور پھر سب سے پہلی شہادت کے علم کے ساتھ میں عظافر مایا۔ معلوم ہوا کرآ ہے کوا پی شہادت اور پھر سب سے پہلی شہادت کے علم کے ساتھ میں بھی علم استفافر وہ میں حضرت جا بر (ان کے فرزند) شہید نہ ہوں گے جبھی

تو وصیت کی۔ میں معلم حضرت ابن منکدر سے مروی ہے کدرسول اللہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینے افتکر کا راستہ بھول کرسر زمین روم میں حلہ گئے اور بھر وہاں سے براگ کہ لفک کی میان میں مناف

بھی رسول کی رسالت کا عارف اور سلطنت مصطفوید کی ایک رعایا ہے۔ یہ ہے شیرانِ مصطفیٰ کی

TV

شيران باويه پرحكمرانی!

## یہ پیام دے گئی ہے جھے باد صبح گائی کہ خودی کے عارفول کا ہے مقام پادشائی

سے - حضرت ابوالجوزاء کہتے ہیں کہ ایک بارائل مدینہ خت قبط ہیں جہتا ہوئے اورام المؤمنین حضرت عائشہ کی خدمت ہیں حاضر ہوکر (اپنی مفلوک الحالی کی) شکایت کی ام المؤمنین نے فرمایا روضہ اطہر پر جاؤ اور قبر کے اوپر حجرہ کی حجست ہیں چندسوراخ کھول دوتا کہ مزار پاک اور آسان کے درمیان حجست حائل ندر ہے لوگوں نے اس حکم کی تعیل کی ،خوب بارش ہوئی ،سبزہ اُگا، اونٹ تنکدرست ہو گئے اور چر بی کے مارے ان کی کوئیں پھول گئیں۔اسی وجہ ہے اس سال کو 'عام الفتو ق'' کہا جاتا ہے (رواد العداری مشکار قاص ۵۲۵)

کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو تم ایے رحمة للعالمین ہو

التحقی میں روانہ کی۔ ایک روز حضرت عمر خطبہ پڑھ رہے تھے لیک چااو کے لئے حضرت سار سیک باتحتی میں روانہ کی۔ ایک روز حضرت عمر خطبہ پڑھ رہے تھے لیکا یک چلا اٹھے یاسار فیجا الجبل اللہ میں روانہ کی۔ ایک روز حضرت عمر خطبہ پڑھ رہے تھے لگا ایم سار سے بہاڑ ، سار سے بہاڑ کو دکھیا بچھ ونوں کے بعد لشکر کی طرف سے قاصدا یا اور کہنے لگا امیر المؤمنین جب ہمارا مقابلہ وشن سے ہوا تو انہوں نے ہمیں فکاست دے دک ، ای در میان کی چینے والے کی ہم کو آواز سنائی دی۔ سار سے بہاڑ ، آواز کو سنت ہی ہم نے بہاڑ سے پیشیں لگادیں اور خدا تعالی نے وشن کو فکاست دے دی (رواہ البہتی فی دلائل النہ ق مشکلوق ص ۲۳۹ ۵) لگادیں اور خدا تعالی نے وشن کو فکاست دے دی (رواہ البہتی فی دلائل النہ ق مشکلوق ص ۲۳۹ ۵) پر پکارا، اکا برصحابہ و تا بعین بالحضوص حضرت عثمان غنی وطی الرتضی کے سامنے (''مرقات حاشیہ پر پکارا، اکا برصحابہ و تا بعین بالحضوص حضرت عثمان غنی وطی الرتضی کے سامنے (''مرقات حاشیہ مشکلوق از کتا ہے مشکلوق عص ۲۳۹ ۵) پکارا، اور حالات جنگ کا مشاہدہ فر باکر پکارا۔ سے بیل ان سننے والوں کا بغضل البی سمتی ہونا اور حضرت عمر کے اس فعل کو ممنوع وشندی بھی نہیں قر اروریا جاتھ کے اس فعل کو ممنوع وشندی بھی نہیں قر اروریا جو فر بانا۔ حاضرین میں سے کسی نے بھی حضرت عمر کے اس فعل کو ممنوع وشندی بھی نہیں قر اروریا چ

جائے کہ '' کفر وشرک اور صلالت گمرائ ' اور نہ کسی کو کوئی جیرت ہوئی اور نہ کوئی ایسا عجیب و نادر واقعہ سمجھا گیا جس کا گھر گھر ہر ہر زبان پر چہ چا ہو بلکہ قاصد کے آئے کے بعد آپ کے علم ومشاہدہ اور پھر آ واز دے کرمشکل کشائی کرنے کی تصدیق ہوئی ۔۔۔۔۔ یقیناً اللہ نے اپنے فضل سے حضرت عمر کوجو متقام جنگ سے سیکڑوں کمیل دور تھے، فتح وکا مرائی کا سبب بنادیا اور ہواؤں کوان کا محکوم بنادیا کہ دہ ان کی آ واز کو ہر لشکری کے کان تک بغیر کسی تا خیر کے پہو نچادی تی تو یہ سبب بھی ہیں اور حاکم اسباب بھی ۔ اب پہنے ٹیس کہ مودودی صاحب کے نزد کی حضرت عمر نے حضرت سارید کو اللہ سمجھا۔۔۔۔۔یا خود کو!

٧ - امام بيهي نے ولائل النبو ة ميں روايت كى ہے كه نبي ﷺ نے ايك شخص كو وعوت اسلام دی اس نے جواب دیا کہ میں آپ پر ایمان نہیں لاتا یباں تک کدمیری بیٹی زندہ کی جائے آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبرد کھا اس نے قبرد کھائی آپ نے اس اڑک کا نام لے کر پکار الوک نے قیرے نکل کر ' لبیک وسعد یک' کہا (تیری طاعت کے لئے اور تیرے دین کی تائید کے لئے حاضر ہوں ) پس سرکار نے فرمایا کیا تو پہند کرتی ہے کہ دنیا میں پھر آجائے ، اس نے عرض کیا یارسول الله فتم ہاللہ کی بیس نے اللہ کوا بے والدین سے بہتر پایا (مواہب لدنیاز سرت رسول عربی ص۳۳۳)..... حافظ ابولعیم نے کعب بن ما لک سے روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ بدلفظ مخقریہ ہے کہ حفزت جابر نے ایک ہار حضور کی ضیافت میں ایک بکری ذیج کروی'' ایک جماعت آپ کے ساتھ شریک طعام بھی ' کھانے پینے کے بعداس کی ہڈیوں کو جمع کرکے بی کریم نے زندہ فرمادیا ده بکری پیرویکی کی ویکی موگی (خصائص الکبری جزء ثانی ص ۱۷ از سیرت رسول عربی ص ٣٨٥،٣٨٨).... يه ب رسول كي "شان احياتي" اور ما لك احياء بونايي بحي كيارهمة للعالميني ے کہ ایک بکری کا گوشت ایک جماعت کو کفایت کر گیا ، حضرت جابر کو ضیافت کا اوّاب ملا اور پھر بكرى بھى زندہ واپس مل كئے۔

الله تعالى عليه على الله تعالى عليه على الله تعالى عليه والمخضرة على الله تعالى عليه والمحضرة على الله تعالى عليه وسلم كى خدمت مين آئے حضور نے ان كوايك ككڑى عنايت فرما ألى جب حضرت عكاشہ نے ہاتھ ميں وسلم كى خدمت مين آئے حضور نے ان كوايك ككڑى عنايت فرما ألى جب حضرت عكاشہ نے ہاتھ ميں وسلم كى خدمت ميں آئے حضور نے ان كوايك ككڑى عنايت فرما ألى جب حضرت عكاشہ نے ہاتھ ميں الله على ال

کے کراس کو ہلایا تو وہ ایک سفید مضبوط لمبی تکوار بن گئی جس ہے وہ جنگ کرتے رہے ، اس تکوار کا نام تون تھا، حضرت عکا شدای کے ساتھ جہاد کرتے تھے (سیرت ابن ہشام از سیرت رسول عرقی ص ١٩٧٧) .... جنگ احد مين حصرت عبدالله بن جش كي تكوارڻو ي گني آنخضرت نے ان كوايك محجور کی شاخ عطا فرمائی وہ ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی جس کے ساتھ وہ جنگ کرتے رہے (التيعاب واصابداز سرت رمول عربي ٣٥٧).....ايك روز آمخضرت الله نمازعشاء كے لئے لكے رات اند جري تني اور بارش موراي تني حضرت قناده بن نعمان انصاري بھي شريك جماعت رے واپسی میں آپ نے ان کوایک مجور کی ڈالی دی اور فرمایا بیڈالی دی ہاتھ تمہارے آ گے اور دی باتھ پیچے روشی کرے گی، جب تم گھر پہونچوتو اس میں ایک سیاہ شکل دیکھو گے اس کو مارکر نکال دینا کیونکہ وہ شیطان ہے جس طرح حضور نے فر مایا ای طرح ظہور میں آیا ( شفاشریف ،مندامام احداز سیرت رسول عربی، سنجہ ۲۳۷) ..... آنخضرت ﷺ نے پانی کا ایک مشکیز ولیا اس کا منصاباندھ کر دعا فرمائی اور سحابہ کرام کوعطا فرمایا جب نماز کا وقت آیا توانہوں نے اسے کھولا کیا و کیھتے ہیں کہ بجائے یا نی کے اس میں تازہ دود ہے اور اس کے منھ پر جماگ آ رہی ہے (شفاشریف وابن سعداز سرت رسول عربي بس-٣٨٧-٢٩٨).... يه ب-رسول كريم عليه التحية والتسليم كى انقلاب اعيان يرقدرت و اختيار كي ايك جعلك

٨- امام يهي نے روايت كيا ہے كم معرض بن معيقيب يمانى سے روايت ہے كم يل نے جیت الوواع کیااور مکہ میں ایک گھر میں داخل ہوا میں نے اس میں رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کود یکھا آپ ہے ایک عجیب امرد کھنے میں آیا، اہل بمامہ میں ہے ایک شخص آپ کی خدمت میں ایک بچدلایا جوای ون پیدا ہوا تھا آپ نے اس سے پوچھا اے بچے! میں کون ہول وہ بولا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فر مایا تو نے بچ کہااللہ تھے برکت وے، پھراس کے بعداس بي نے كام ندكيا يبال تك كدوه جوان ہوكيا (مواہب لدنياز سرت رسول عربي عن ٢٥٨). یہ ہے رسول کر یم کا افتیار کہ ایک ہے شعور نیج سے بھی اپنی رسالت کی گواہی حاصل کرلی۔ ٩- آپ كى اڭليوں سے چشمے كى طرح يانى لكلنے كا واقعداور بزاروں بياسوں كے

المام كالقور الداور مودودى صاحب (١٠)

سراب ہونے کا ماجراجو بار ہامختلف جگہوں میں جماعت کثیرہ کے سامنے ظہور میں آیا اوراس کے راوی حضرت جابرا ہن عبداللہ بن محتود ، حضرت اس بن ما لک، حضرت عبداللہ بن محتود ، حضرت عبداللہ بن بن بن بن بن بن بن محتود ہیں الثبوت ہے (سیرت رسول عربی ملخصاص ۱۳۹۱)

١٠- سيح بخاري وسيح مسلم وغيره بين بعراحت تام ''معجز وثق القم'' كابية صد مذكور ب كه رات کے وقت کفارقریش نے حضورا قدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کوئی نشان طلب کیا جوآ ہے گ نبوت پرشابد ہو پس آپ نے ان کو بید ججز و دکھلا یا۔اس مجز سے کے راوی حفرت علی ، حفرت این مسعود، حضرت حذیفه، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت انس وغیر درضی الله تعالی عنبم ہیں ان میں سے پہلے چارسحابہ نے تو پچشم خود دیکھا کہ جا ندد وکلزے ہوگیا ایک بکڑا ایک پہاڑ پراور دوسرادوسرے پہاڑ پرتھا، بیدہ مجموع ہے کہ کسی دوسرے پیفبر کے لئے وقوع نہیں آیا اور بطریق تواتر البت ب (سرت رسول عربی ص ٣٣٢،٣٨١)....ای طرح روائشس (سورج كو پلاالينا) بهی آپ کا معجز ہ ہے حدیث رواختس شفاء ومواہب اور خصائص کبری میں منقول ہے اس حدیث کو ا مام طحاوی اور قاضی عیاض نے سیح کہا ہے اور ابن مند و وابن شا بین اور طبر انی نے اے ایکی اسنا د کے ساتھ ذکر کیا ہے جن میں ہے بعض صحیح کی شرط پر ہیں اور این مردوبیانے اے اسناو حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔۔۔۔ردائشس کی طرح صبی انشس ( آفتاب کوایک جگہ پر روک دینا ) بھی آنخضرت کے لئے وقوع میں آیا۔ چنانچے شب معراج کی صبح کو جب کفار قریش نے اپنے قافلوں کے حالات یو چھے آپ نے ایک قافلہ کی نبعت فرمایا کہ وہ چہار شنبہ کے دن آ سے گا قریش نے اس دن انتظار کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا اوروہ قافلہ ندآیا اس وقت آپ نے دعافر مائی تو الله نے سورج کو تشہرائے رکھااورون میںاضا فہ کردیا یہاں تک کہ وہ قافلہ آپہو نیجا۔اس حدیث کو طبرانی نے بچم اوسط میں بسندحسن حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے اور بیہجی نے اساعیل بن عبد الرحمٰن سے بطریق ارسال نقل کیا ہے (شفا شریف، مواہب لدنیہ، خصائص الکبریٰ از (A)

سیرت رسول عربی ملخصاص ۳۴۳-۳۴۳)۔ ان سارے واقعات کے علاوہ <mark>بیاروں کو شفا دینا، طعام قلیل کو کشر بناوینا، متجاب</mark> الدعوايت ہونا، حيوانات كى طاعت و كلام اوران كا تجدہ مثلاً اونٹ كى شكايت اور تجدہ ، بكرى كى طاعت اور تجده ، بحیظ یے کی شبادت اور طاعت ، شیر کی طاعت ، نیا تات کا کلام وطاعت اور سلام وشباوت، جمادات کی طاعت اور بیج وسلام وغیره وغیره جن سے کتب احادیث وسیر مجری پڑی ہیں جن کا احضار واستیعاب بز اوشوار امرہے۔جن میں بعض کی مدلل محقق انداز میں حوالہ جات کی روشی میں "سیرے رسول عربی "میں بیان کیا گیا ہے جوتفصیل جا ہے اس کوملاحظہ کرے۔ای طرح ان متعدد آیات واحادیث کو کیے نظر انداز کیا جاسکتا ہے جن ہے روز روش کی طرح ظاہر ہے کہ جمله افتدارات واقتذارات جوالیہ ممکن کے لئے ممکن تصاللہ تعالی نے اپنے نشل وکرم سے اپنے محبوب بندوں میں حسب مشیت تقسیم فریادیا ہے اور سب کا جامع بنادیا ہے تا جدار کا کنات صلی اللہ تعاتی علیہ وسلم کی ذات مبار کہ کو ( ملاحظہ ہوالامن واتعلی ) ..... ند کورہ بالاحقیقتوں کے پچھنے والوں کے لئے مودودی صاحب کے خیال فاسدہ کا جواب بہت آسان ہاوراس سلسلے میں ان کوا تناہی كهناكافى بكالله كمحبوب بندول كرتصرف واختياركا ساراعمل سلسله اسباب كحقت بهند

میں داور ماری آئی میں اس کی ایداد کی نوعیت کونہ بچھ سکے اور ہماری آئی میں اس کا مشاہدہ خد کرسکیں ان کو سبتے و بصیر بچھنا یاان میں ہے کسی کوسارے عالم اسباب کا فرمان روا بیقین کرنا یاان میں جاجت پوری کرنے کے اسباب کو حرکت و ینے کی توانائی کو ماننا ان کوسلسلد اسباب کی کڑی ہیں جاجت پوری کرنے کے اسباب کو حرکت و ینے کی توانائی کو ماننا ان کوسلسلد اسباب کی کڑی ہے بہتیں نکال و بنا لبندا میہ جرگز جرگز ان کوالہ بچھنا نہیں اس لئے کہ میہ مودودی صاحب خود ہی تشاہیم لے اللہ سے محبوب بندوں کے تصرف وافتیار کی جونوعیت آیات واحادیث سے ثابت ہے، جس کی طرف اشارے موسوم کیا جائے تو پھرائی تول میں کیا مضا اقتد ہے کہ اللہ سے محبوب بندے ''ان طرح کے مافوق الاسباب افتیارات وافتہ ارات'' کے مالک ہیں ؟الفاقا و مباوت ہو لئے ہے کی چنے کی حقیقت نیس ہدتی۔

اسام كالمورالدادر مودودى صاحب (١٠) کردہے ہیں کے سلسا اسباب کے تحت کمی کی حاجت روائی جا ہنا اس کوالہ بنانا نہیں لیکن اگر بغیر څوت علمي مودووي صاحب اس بات پرمصر بوجا کيل که ميمجو بان بارگاه سلسله اسباب کي کژي نبيس میں توان کی پیضداس کے لئے کیامطر ہو علی ہے جوان کوسلسلہ اسباب کی اہم ترین کڑی تصور کرتا ہادرای کا عقیدہ ہے کہ میجوبان ہارگاہ سلسله اسباب کی وہ کڑیاں ہیں جو بہت سارے اسباب کو حرکت میں لانے کی توانائی بھی رکھتی ہیں ....اور بدتو بہت واضح بات ہے کہ سبب مقدم سبب مؤخر کا محرک ہوتا ہے تواگر پہلاسب دوسرے سب کی حرکت دینے کی قوت ندر کھے تو سارا نظام كا ئنات در بم برہم بوجائے اس كو بالكل سامنے كى مثال سے بچھے۔ آپ نے منہ سے آواز تكالى سامنے والے نے من لی لیکن غور تو فرمایئے کہ اتن ہی مسافت کو طے کرنے میں کتنے اسہاب متحرک ہو گئے ۔طبیعت نے بولنے کا خیال کیا، و ماغ میں الفاظ آئے ،خیال ارا د ہ بنا، ارادے نے عزم کی صورت اختیار کی عزم نے زبان کو حرکت دیا، مند کے اندر کی ہوا متاثر ہوئی، مطلوبه لفظول کی شکلیں تیار ہوئیں،مند کی ہوااپنے قرب ومتصل جو ہوائقی اس کومتاثر کیا اورلفظوں کی امانت اس کے پر دکر دی اس نے اپنے قرب کو متاثر کیا اور لفظوں کے پیادے کو آگے بڑھایا، ای طرح بیہ تا ثیروتاثر کا معاملہ سامع کی کان کی ہوا تک پہونچاس نے سامع کی قوت سامعہ کی تھنٹی کو بجایا، و ماغ نے لفظوں کا اوراک کیا اور پھر سامع نے لفظوں کو سمجھا لیکن اس حرکت دینے یا حرکت کرنے ے نہ او حرکت دینے والا الله ہوااور نہ حرکت کرنے والا اس کو پو بنے والا ..... بلکہ الله ورحقیقت وی ہے جوساری کا نئات کو حرکت وے رہا ہولیکن خود حرکت وسکون سے منزہ ہوتو پھراگر ہم نے محى عظيم المرتبت شخصيت كوسارى كائنات كالبغضل البي حركت دينة والانسليم كيااورحركت وسكون سلنع كاصالح بحى مانالو مار يزويك ال كوكائنات كانتشاول بلفظ ديكر" سبب اول" توكها جاسكا ب لیکن النبیس کہا جاسکتا کیونکہ جب وہ خود قابل حرکت ہے توجماج محرک ہوا گھرمن کل الوجوہ غنی نہ ر ہااور جومن کل الوجوہ غنی نہیں وہ الدنہیں ۔اس گفتگو میں الہ سے میری مرادوہ ہے جو واقعیۃ مستحق عبادت ہو .... جن نادانوں نے اس راز کونبیں سمجھا انہوں نے ایسوں کی بھی پرستش شروع کردی

جن کے اندروہ شان نییں تھی جوایک الدہیں عقل سلیم کے نزد یک ہونی جائے بلکہ ان میں ہے تو

کثیرلوگ اس پستی پر بھی اتر آئے کہ ایسوں کی پستش شروع کردی جواپنے اوپر سے ایک جمعی بھی نداڑ اعلیں ،اوراس پرغضب بیہ ہوا کدان سموں نے اپنے اس کردار کو دانائی کے خلاف نہیں سمجھا اور غیر خدا کوخدا کا شریک قرار دے دیا....الحاصل غیر خدا کی الهیت بغیر' پرستش یاا عقاد پرستش'' کے متصور نہیں ، ای طرح شرک اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک کہ غیر خدا کی ذات کو خدا کی ذات جیسی یااس کی کسی صفت کوخدا کی کسی صفت کی طرح ندمان لیاجائے

فاعتبروا يا اولى الابصار

 ﴿ وَلَقَدُ أَهُلَكُنَا مَا حَوْلَكُمُ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوُلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مِنُ دُونِ اللَّهِ ۖ قُرُبَانًا الِهَةُ بَلُ ضَلُّوا عَنْهُمَ وَ ذَلِكَ م اللَّه م وَمَا كَانُوا يَفُتُرُون ﴾ (افاف: آية ١٥-٢٨) لینی ،اورب شک جم نے ہلاک کردی تمہارے آس پاس کی بستیاں اور طرح طرح کی نشانیاں لائے کہ وہ ہاز آویں تو کیوں نہ مدد کی ان کی جن کو انہوں نے اللہ کے سواقر ب حاصل کرنے کومعبود تضم ارکھا تھا بلکہ وہ ان ہے تم ہو گئے بیان کا بہتان وافتر اء ہے۔

بت پرست کہا کرتے تھے کہ بت چھوٹے خدا ہیں اور اللہ تعالی بڑا خدا۔ ان بتول کی یوجا ہے ہمیں قرب البی نصیب ہوگا اور اگر کسی وقت برا خدا ہم سے ناراض ہوگا تو ہد بت ہمیں اس كے عذاب سے بحاليں محارثاد ہوا كما كريہ سے تفاقوان كے بتوں نے ان كوعذاب سے كيول نہیں بچایا۔لفظ آلہۃ ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سی کومحض ذریعہ قرب الٰہی سجھنا شرک نہیں بلکہ خدا کے سواکسی اور کوالہ یا معبود ما نناشرک ہے۔ ہاں بیضر در ہے کہ ای کو ڈریاد تقر ب جھنا حاسيع جوواقعتة ذريعه بواورجس كاذر بعدقرب ببونا يقيني بولبذاابيول كوذر بعيه بنانا ياسجهنا جوخود ا يني بھي خبر ندر ڪھتے ہوں ۔۔ ايسسکسي حال ميں بھي ذريعة تقرب نه بن سکتے ہوں جيسے اصنام و

> ل يا اهل مكة ( مدارك ) يعنى فاطب الل كمدين جوبت يرست تق-ع وهم الاصنام (جلالين ) يعني آيت علي "من دون الله" عمر اداصنام (بت ) إن-

سع اى اتحادُهم الاصنام الهة قربانا (جلالين ) يعنى ان كا يتول كوالله عقرب حاصل كرفي.

شیاطین وغیرہ کھلی ہوئی جہالت ہے۔

 ﴿ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ ءَ أَتَّجِدُ مِنْ دُونِهِ اللَّهَةَ إِنَّ يُرِدُنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لا تُغُنِ عَنِينَ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلاَ يُنْقِلُونَ ﴾

(rr-rr=1:04)

اینی ،اور جھے کیا ہے کہ اس کی بندگی ند کروں جس نے مجھے پیدا کیااورای کی طرف تم کو پلٹمنا ہے کیا اللہ کے سوا اور معبود تھیمراؤں کہ آگر دخمن میرا پچھے برا چاہے تو ان کی شفارش مير بكحاكام ندآئ اورندوه مجھے بحامكيں۔

توم نے حبیب بخار کی تبلیغی گفتگوی کران ہے کہا کہ تو بھی ان لوگوں پر ایمان لے آیا توانبوں نے بیجواب دیا۔فطرنی کے معنی میں مجھے نیست سے بیست کیا ..... یا .... مجھے اسے فضل اوران بزرگول کے فیض ہے دین فطرت لیخی ایمان نصیب کیا۔اس میں بھی کنایة تبلیغ ہے معلوم ہوا کہ انطا کیدوالے خدا کے منکر یعنی و ہربیانہ نتھے بلکہ مشرک (بت پرست ) نتھے ور ندان ہے ایسی گفتگومفیدندہوتی نیزمعلوم ہوا کہ جھوٹے معبود (بت وغیرہ) کسی کی شفاعت ندکر سکیں گےرہ گئے الله کے محبوب بندے جن کو شفاعت کا اذ ن مل چکا ہے وہ ضرور شفاعت کریں گے اور وہ باذ ن پروردگارگنہ گاروں کو بچا بھی لیس کے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شفاعت کے بید معنی نہیں کررب جے عذاب دیا جاہے اسے شفع بچالے بیاتو رب کا مقابلہ ہے بلکہ جس کے متعلق رب شفاعت کی اجازے دے ای کی شفاعت ہوگی۔ اس کا نام شفاعت بالاؤن ہے اس مقام پر اس نکتہ کو لمحوظ غاطرر َ الا جائے کہ ایک ہے شفاعت اور ایک ہے جبر اور دباؤ .....کی کی بارگاہ میں کی کی شفاعت كرنے كا مطلب صرف كى سے كى كى سفارش كرنى باوراس كى بارگاہ ميں درخواست چیش کرنی ۔ ب،اس کے اندر، جر، زوراور د باؤ کا شائبہ تک نہیں اس کی حیثیت محض ایک درخواست اورالتجا کی ہے تبخلاف جبر کے جس کے پیچھے منوالینے کازوراور دباؤیایا جاتا ہے کہ بہرحال منوا کر العنى الاصنام (مدارك) اصناما (جلالين ) يعنى اس آيت يل من دون البية "عمر اداصنام (بت) إلى ع طا نظة بول و ولغات جن كے حوالہ جات گزر چكے ہیں۔

ہی چپوڑا جائے اور دھمکی دے کراپی والی کرالی جائے۔

کفارا پے بتوں کے متعلق شفاعت و جبر دونوں کے قائل متھے قر آن کریم نے بتوں ے شفاعت و جبر کے ونوں کی نفی فر مادی۔ رہ گئے مقبولان بارگاہ تو ان کے لئے صرف جبر کی نفی ہے شفاعت کی نہیں بلکہ اس کا اثبات ہے۔میری اس گفتگو کا حاصل بیہ ہے کہ شفاعت ایک الگ چیز ہاور جرایک الگ چیز۔ دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ شفاعت کے مفہوم ہیں جبر کا شائیہ مجى نہيں۔ لبذا مودودي صاحب نے سفارش بالفظ ديكر شفاعت كى جو دونتميں كى بين ان میں ہے ایک وہ جو کسی ند کسی ٹوع کے زور واثر پر بٹنی ہواور بہر حال منوا کر ہی چھوڑی جائے اور دوسری وہ جو محض ایک التجااور درخواست کی حیثیت میں ہواور جس کے پیچھے منوالینے کا زور نہ ہو۔

(ملاحظه بوحاشية رآن كي بنيادي اصطلاحين صفحة٢٢)

پی تقسیم محض دھوکا اور فریب ہے ، یا مودودی صاحب کا ایسا بے نظیر اجتہاد ہے جس کی انہوں نے دلیل نہیں پیش کی ۔ جرت ہے کہ مودودی صاحب نے اس امر کی طرف توجینیں دی کہ جے وہ سفارش وشفاعت کی دوسری تئم قرار دے رہے ہیں در حقیقت وہی اور صرف وہی شفاعت ہے باقی شفاعت نہیں بلکہ جبر ہے۔

(9) ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ۖ آوَلِيَّاء ۖ مَا نَعَبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفى

ع آمُ لَهُمُ الِهَةُ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيْعُونَ نَصْرَ ٱلْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ لِيحْ كَالات كَالِاسَ پکچر معبود میں جوان کو ہم سے بچاتے ہیں وہ اپنی جانوں کوئیں بچا تکتے اور نہ ہماری طرف ہے کوئی یاری ہو۔ اس آیت میں مشرکین کے ای عقیدے کی تروید ہے کہ ہمارے معبود جمیں خدا سے مقابلہ کر کے اس پر جبرڈ ال کر بچا

ع الاصنام (جادلين ) يعني اس آيت يس "من دونه" عدم اداصنام (بت) ين-

سع اي الهة وهو مبتداء محذوف الحبر تقديره والذين عبدوا الاصنام يقولون (هارك) الرآيت ش اولياء بمراوالبة (معبود) بين يفقرونين والذين المحدوا النية مبتدا باس كي فير القولون محدوف ب مطلب بدے کہ جواوگ ہوں کو بد جیں وہ کہتے ہیں ( مدارک ) اسلام کا تصورالداور مودوی صاحب (الزمز آیت)

اِنَّ اللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ لِفِيمًا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ عَلَيْهُ وَنَّ لِي الْرَمِزَ آیت)

یعنی ، اور وہ جنہولی نے اس کے سوا اور والی بنالئے کہتے ہیں کہ ہم انہیں صرف اتنی

بات کے لئے بوجے ہیں کہ میں اللہ کے پاس نزویک کردیں اللہ انہیں قضہ کروے گا
جس ہیں اختلاف کررہے ہیں۔

یعنی اوروہ جنہوں نے اس کے سوااور والی بنالئے کہتے ہیں کہ ہم انہیں صرف آتی بات کے لئے پوجتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس نزد میک کردیں اللہ انہیں فیصلہ کردے گا جس میں اختلاف کررہے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں ولی سے مراد معبود ہے جس کی تشریح ما نعبہ ہم سے ہورہ ہے الحاصل بیبال اولیاء سے وہ مراد ہے۔ اس سے
الحاصل بیبال اولیاء سے وہ مراد نیس جو الا ان اولیاء اللہ الایة بیس اولیاء سے مراد ہے۔ اس سے
ایک مسلمہ بیر معلوم ہوا کہ خدا کے دشمن کو خدا کا وسیلہ ماننا گفر ہے، دوسر سے بید کہ وسیلہ کی پوجا کرنی
شرک ہے۔ پوجا صرف اللہ کی ہونی چاہئے لبندا گفار کا اپنے معبود ول کو چھوٹا اللہ اور خدا کو بروا
اللہ کہنا اور پھران کو شفاعت و جرکا ما لک تصور کر کے ان کی پوجا کرنی بیرسب شرک ہے۔
اللہ کہنا اور پھران کو شفاعت و جرکا ما لک تصور کرکے ان کی پوجا کرنی بیرسب شرک ہے۔

۱۱ کی و یَعَمِدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰہِ مَالاً یَضُورُ هُمْ وَلاَ یَنْفُعُهُمْ وَیَقُولُونَ هُولاً عِ

ع جب مسلمان مشركين سے كتبے تھے كرز من وآ مان كوكى نے بيدا كياتو وہ كہتے تھے كرائلد نے پھر جب ان سے
كتب فلما لكم تعبدون الاصنام پھرتم اصنام (بنوں) كو كيوں او جتے ہوتو وہ كتبے مانعيدهم الا ليفريو فا الى
الله زلفنى ہم تو البين اس لئے ہوجة بين كدوه بميں الله سے قريب كردي (اب "ان الله بحكم بينهم" كا)
معنى بيہ واكرائلہ تعالى قيامت كدن وہوں فريق كے متازمين كے ما بين فيصلہ كرد ہے گا (مدارك) اس طرح كه
مومنوں كو جنت بين اور كافروں كودوز خ بين واضل فرمائك كاور نہ تولى فيصله ونيا بين بھى ہو چكا۔ (مؤلف)
على ان لم بعبدو و (جالين) ان فركوا عباد نها (مدارك) لين اگروه ان كى پستن چھوڑ بھى ويں جب بھى بيان
كوكر في نقصان نديدو و بيا كين

سع ان عبدوه و هو الاصنام ( جلالین )ان عبدو ها ( مدارک ) یعنی اگروه ان کی عبادت کریں جب بھی وہ ان کو کوئی فائد وٹیس دے سکتے اور بیہال''من دون انڈ'' ہے مراداصنام ( بت ) ہیں۔ ھے ای الاصنام ( مدارک ) یعنی بیہاں ہؤلاء ہے بتوں کی المرف اشارہ ہے۔ (الأس: آيد ١٨)

شُفَعَاوُنَا عِنُدَ اللَّهِ لَهِ

یعنی ،اورانلد کے سواا کی چرکو ہو جتے ہیں جوان کا کچھ برا بھلاند کرے اور کہتے ہیں گ

بالله كے يهال جارے مفارثي ميں۔

نبرے سے لے گرفیرہ اتک کی ساری آیتیں آپ نے تشریحات وحواثی کی روشی میں الماظافر مالیااور آپ پر بید حقیقت خوب واضح ہوگئی کہ بیرساری آیتیں اصنام شکن ہی ہیں اور انہیں کے ردوابطال میں ہیں جو بت پری کررہے تھے اور بتوں کے بارے میں جن کے بید خیالات تھے کہ بیہ میں اللہ سے قریب کردیے والے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں ذریعہ نظرت وعزت ہیں اور جب ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو بیہ ہماری مدوکریں گے نیز ان کا بیہ بھی خیال تھا کہ وہ ہماری عبادت سے باخبر ہیں اور ہمارے اگے حالات کا علم رکھتے ہیں البذا جوآ بیتی خاص کر بتوں کے رد میں نازل فرمائی گئی ان میں بت پرستوں کے ان خیالات کی بھی تر و بید کردی گئی جو وہ بتوں سے وابستہ کئے ہوئے تھے جسے کہ وہ آیات جن کی آخر یکا تہ خبر وار آپ ملاحظہ فرماتے رہے ہاں آیت فیرے ہم فرمائی گئی ان میں میں نوستان فی النہ کی بھی تر و بید کردی گئی جو وہ بتوں سے فابستہ کئے ہوئے تھے جسے کہ وہ آیات جن کی آخر یکات فہم وار آپ ملاحظہ فرماتے رہے ہاں آیت فہرے ہم خیراللہ کے پرستش کی ممانعت فرماری ہے۔

اس آیت کریمہ کو طور پر ویکھنے سے بیشک ذہن میں پیدا ہوسکتا ہے کہ مشرکین عرب بھی اپنے ہتوں کو خدا کے ہاں سفارشی اور خداری کا وسیلہ مانتے تھے اور مسلمان بھی خیوں اور ولیوں کو خداری کا وسیلہ مانتے ہیں تو وہ کیوں کا فرہو گئے اور بید کیوں موسن رہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب یوں ویا جاسکتا ہے کہ مشرکین اپنے ہتوں کو شفیج اور وسیلہ بھینا گو کفر تھا لیکن شرک ندتھا کفرتو اس لئے تھا کہ وہ خدا کے دشمنوں یعنی ہتوں کو سفارشی اور وسیلہ بھینے تھے جو کہ واقع میں ایسے نہ تھے اور جن کے ایسے نہ ہونے پر قرآن کی آیتیں شہادت دے دہی تھیں اور مؤسنین اللہ میں ایسے نہ وواقعۃ ایسے ہیں جو واقعۃ ایسے ہیں اور جن کے ایسے ہونے پر قرآن وحدیث شاہد

ل فی امر الدنیا و معیشتها لانهم کانوا لا بقرون بالبعث ایمی کفار کہتے ہیں کداستام (بت) دنیا کے معلایات اور دنیوی زندگی میں ہمارے سفارشی ہیں اس لئے کدایت کے وہ قائل ندیجے۔

ع اخبیاء ہوں یا اولیا مطائکہ ہوں یا انسان ، جنات ہوں یاشس وقر اور اصنام ہوں یا ان کے علاوہ کو کی اللہ کے سوا۔

ہیں لبذا وہ کا فر ہوئے اور بیمومن رہے دوسری بات سے کہ وہ اپنے معبودوں کوشفاعت کے ساتھ ساتھ صاحب جربھی مانتے تھے اور موکن انبیاء واولیاء کو فقظ بندہ اور گھن اعز ازی طور پر خدا کے اون وعطا سے شفیع دوسلہ مانتے میں اون اور مقابلہ ایمان و کفر کا معیار ہے۔۔۔۔ اس مقام پر سے پہلوبھی خیال میں رہے کہ شفاعت کامعنی سفارش اور شفیع کامعنی سفارشی ہے لبذاو جود شفاعت کے

لئے چند چیزی سفروری ہوئیں۔ ا- ووجس كى بارگاه ميس سفارش كى جائے۔ ۲- وه جوسفارش کرے (سفارش) ۳- وہ جس کی سفارش کی جائے ٣- وه جوسفارش کی جائے۔

پہلے کو کہیں مے "مشفوع الیہ" دوسرے کا نام ہے" شافع وشفیع" تیسرے کا نام ہے "مشفوع" اور چوتھ کا نام ہے"مشفوع فیہ" ....اس مخضری وضاحت سے سیمجھ لینا دشوار نہیں کہ خدا کا شافع وشفیع ہونا محال ہےاور جوخدا کوشافع وشفیج (سفارشی ) ما ننا ہے وہ یقییناً کسی ایسی ہارگا ہ کا تضور رکھتا ہے جس بارگاہ میں خدا کسی کی سفارش کرے اورا گرکوئی ایسی بارگاہ نہیں تو پھرخدا کا شفیع مونا كوئى معنى نبيس ركهتا \_الحاصل خدا كوشفيع ما ننا كفر بالبذا شفيع كوئى غير خدا بي موكا اب اگر كوئى كسي غیر خدا کوشفیع سیجھنے کوشرک کے تو یقیناس کے نزویک خدا بھی شفیع ہے جبجی تو ذات یا صفات میں شرکت ہوگی اس لئے کدشرک بغیرشرکت کے متصور نہیں ( کما تقرر فی موضعہ )اب اگر مشرکین كى بتول كے سفارشى بنانے كوشرك كبد ديا جائے تو يہ خودايك كفر كومستلزم ہے كيونكہ بنول كوسفارشى معجمتاای وفت شرک ہوسکتا ہے جب کہ خدا کو بھی سفارشی مان لیا جائے علی بذاالقیاس مسئلہ توسل بھی ای طرح ہے کہ جس کی بارگاہ ٹیں کسی کو ذریعہ بنایا جائے وہ متوسل الیہ ہے، جس کو ذریعہ بنایا جائے وہ وسلہ ہے، جوذ رابعہ بنائے وہ متوسل ہے، الحاصل شفیع کی طرح و سلے کا بھی غیر خدا ہونا ضروری ہے ورندوی ساری خرابیاں لازم آ کمیں گی جوخدا کوشفیع ماننے کی صورت میں لازم آتی ہیں غرض کہ وسلے کے متعلق ایک خفیف لفظی تغیر کے بعد وہ ساری گفتگو کی جاتی ہے جوشفاعت کی

(1)

صورت میں گی گئی .....اب غورطلب امریہ ہے کہ پھران مشرکین کا شرک کیا ہے؟ میں عرض کروں گا کہ ان کا شرک بتوں کو سفارشی ماننائیمیں بلکہ بتوں کی پرستش کرنی اوران کو معبود ما ننا ہے اب روگیا ان کا اپنے بتوں کو سفارشی سجھنا تو بیان کی جہالت تھی کہ ایسوں کو شفی بنائے ہوئے تنے اور الیسوں کو وسیلہ قرب سجھتے تھے جو شفیع ووسیلہ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور قرآن صاف لفظوں میں جن سے شفاعت وتوسل کی نفی کر د ہاتھا مشرکین کی اس جہالت کو کفر تو کہیں گے لیکن شرک نہ کہیں گے ۔۔۔ آیت نمبر کے سے لے کرآیت نمبر واسک کو بنغور ملاحظہ فرمائے: .....

بنوں کی ذات ہے دوچیزوں کی نفی کی گئے ہے۔

نمبرا: البيت ومعبوديت نمبرا: شفاعت وتوسل نمبرا: شفاعت وتوسل

لکین پہلی چز بھی البیت ومعبودیت ایک ایسی چز ہے کہ پورا قرآن دیکھ جائے جملہ صحف آ سانی کی چھان بین کر جاہیئے اور تمام احادیث کے ذخیروں کا مطالعہ کرڈ الیئے کیکن آپ کو كونى آيت ياكونى حديث اليمي ند ملے كى جس ميں الهيت ومعبوديت كوكسى معنى ميں بھى كى غيرخدا کے لئے ٹابت کیا حمیا ہو بلکہ ہرجگہ الہیت ومعبودیت کی ہرغیرخدا کی ذات نے اورصرف خدا کی ذات کے لئے اثبات ملے گار دلیل ہے کہ بیضدا کی ایسی صفت مخصوصہ ہے جس کا غیر خدا میں آصور نہیں کیا جاسکتا بخلاف صفت شفاعت کے قرآن وحدیث میں اگر بعض سے اس کی نفی ہے تو بعض کے لئے اثبات بھی ہاوروہ اثبات بھی غیرخدائ کے لئے ہے کہیں ایسانہیں کہ خدا کوشفیع وشافع (سفارشی) قرار دیا گیا ہولبذا ہے ایک ایسی صفت ہوئی جس کوقر آن نے ذات خداوندی میں ٹابت نہیں کیارہ گئے بت توان ہے اس صفت کی صراحة نفی کی گئی ہے اول کی وجہ بیہ ہے کہ بیانلہ کی شان کے لائق نہیں اور دوم کی وجہ رہ ہے کہ بتوں میں اس کی صلاحیت نہیں باقی سیجے اللہ کے محبوب بندے، توان میں شفیع بننے کی صلاحیت واستعداد بھی پیدا فرمادی گئی ہےاورانہیں شفاعت کا اذان بھی دے دیا گیا ہے یہی و صحصیتیں ہیں جن کے لئے شفاعت کا اثبات قرآن وحدیث میں کیا گیا ب الحاصل البيت اور شفاعت كوايك منزل مين ركه كرد يجينا غير صحت مندانه نظر وَقَرَى دليل ب-

اب جہاں کہیں شفاعت کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے .... یا .... شفاعت کا مالک صرف خدا کوقر اردیا گیا ہے وہاں ہرگز وہ معنی مراونییں جس میں ہماری گفتگو ہے بلکہ اس کلام کا مقصودیہ ہے کہ اللہ ہی شفاعت کا مالک ہے وہی جس کو جا ہے شفاعت کا اذان عطافر مائے اس کے اؤن ہے دوسرے سفارش کرسکیں گے جس کو وہ اؤن شددے وہ ہارگاہ خداوندی میں شفاعت و سفارش کرنے کی طاقت نبیں رکھتا کسی کواپنی بارگاہ میں سفارخی قرار دینااللہ کا بہت برد افضل ہے اور وہ اپنے فضل ہے جس کو جا ہے نوازے۔

ان تمام ہاتوں کو ذین نشین کر کے اب مودودی صاحب کا وہ ایصنا بھی نوٹ ملاحظہ فرمائے جوآیت فمبرواکے بعد قریر کیا ہے۔

"ان آیات سے چند مزید باتوں پر روشنی پڑتی ہان سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت اپنالوں کے متعلق بینیس بجھتے تھے کہ ساری خدائی انہی کے درمیان تقلیم ہوگئ ہے اور ان کے اور کوئی خداوند اعلیٰ نہیں ہے وہ واضح طور پر ایک خداوند اعلیٰ كالصورر كھتے تھے جن كے لئے ان كى زبان ميں الله كالفظ تھا اور دوسرے اللهوں كے متعلق ان كااصل عقيده بيضا كهاس خداونداعلى كي خدائي شي ان النو ل كالتيجية وخل اور اثر ہاں کی بات مانی جاتی ہاں کے ذریعہ سے ہمارے کام بن سکتے ہیں ان کی سفارش ہے ہم نفع حاصل کر کتے ہیں اور نقصانات ہے ج کتے ہیں انہی خیالات کی بنا رودالله كالتحال كوبحى الله قراردية تين (بنيادى اصطلاعيس، صفحة ٢٢-٢١)

فی الحال جمیں اس سے بحث نہیں کہ مشرکین نے کن خیالات کے پیش نظر بتوں کو پرسش کے قابل سجھ لیا تھا اور ان کوالہ (معبود) قرار دے دیا تھا ہمیں تو صرف بیدد کچنا ہے کہ ان کے جملہ خیالات میں سے وہ کون کون سے خیالات ہیں جن کی بنا پر غیر خدا کی خدا ہے ہمسری لازم آتی ہے بالفرض اگران کا کوئی خیال نہ ہوتا اور وہ صرف ذوق بجدہ کی تفقی کو دفع کرنے کے لئے بنول کی پرستش کرتے اورانبیں الہ (معبود ) قرار دے لیتے جب بھی و واتنے ہی ہزے شرک کے بجرم ہوتے جینے کدان خیالات کی آمیزش کے ساتھ بجرم تخبرے۔

مودودی صاحب کے اس کلام کوغورے ویکھنے والا کیا اس سے پہنچہ نکال سکے گا کہ مشرکین کے نزد کیے کسی کوسفارشی بناتا پاکسی کی تعظیم کرنی پاکسی کے آ گے نذر پیش کرنااس کوالہ قرار وینا ہے؟ میری سجیے میں نیس آتا کہ مودودی صاحب کی اس عبارت کا بیرمطلب کیسے ہوسکتا ہے؟ بلكاس كاتومخضر لفظول ميں يمبي مطلب لكاتا ہے كە كفار ومشركين اپنے بتول كى جو يرستش كرتے تھے اور ان کوالہ (معبود) قرار دیتے تھے اس کے اسباب وخیالات تھے جووہ ان سے وابستہ کئے ہوئے تھے جن میں سے ایک شفاعت بھی ہے لیکن اس سے پیکہال لازم آتا ہے کہان کے زویک شفاعت اورالہیت ومعبودیت دونوں دو حقیقتوں کے نام نہیں غور تو فرمائے کدو دائے بتوں کو بھی خدامانة تضادرالله تعالى كوبهي خدا كهتم شفاتوا كرشفاعت كولا زمه خدا كي سجحة توالله تعالى كوبهي إينا شفیع ضرور قراردیت اور پھراس کوشفیع قراردے کرمدد کی التجاکرتے لیکن ان کا ایسانہ کرنااس بات کی دلیل ہے کدان کے نز و یک شفاعت لا زمدخدائی نہتی۔

آپ خودمودودی صاحب کی تحریر کا کوئی نتیجہ نہ لکا لئے ، دیکھتے وہ خود ہی اینے کلام کا ایک عجیب وغریب نتیجہ نکال رہے ہیں

''لبذاان کی اصطلاح کے مطابق کسی کوخدا کے ہاں۔ خارثی قرار دے کراس سے مدد کی التجاكرنا اوراس كے آگئے مراہم تعظیم وتكريم اور نذر و نیاز پیش كرنا اس كو الله بنانا (بنمادي اصطلاحيس، صفحة ٢٢)

غور فرما ہے اس "لبذا" کواس کے ماقبل سے کیاتعلق ہے جھوٹ کو چے بنانے کے لئے ہزار جھوٹ بولنے پر بھی جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے ....اب مودودی صاحب سے کون کیے کہ شاق کسی کوسفارثی مجھنااس کوالہ بنانا ہے ورنہ لازم آئے گا کہ تمام ماذ ون الشفاعة (جن کی شفاعت کا قول خودمودودی صاحب نے ای عبارت کے حاشیہ میں کیا ہے )الہ ہوجا کیں اور ند کسی ہے مدو حاصل کرنااس کوخدا بنانا ہے ورنہ لازم آ ئے گا کہ اللہ کےمجوب بندے ( جن کی نصرت واعانت كتاب وسنت مضوص ٢) الدبوجا كين اى طرح ندتوكسي كانتظيم وتكريم كر في اس كواله بنانا بورندلازم آئے گا كد يت كريمه ﴿ و تعزروه و تو قروه ﴾ ( يعني رسول كريم كي تعظيم وتو قيركرو)

اورال کے علاوہ کیٹر آیات واحا دیث (جو ہارگاہ مقبولان الدیش ہااوب، تعظیم و تکریم کے ساتھ عاشری کی ہدایت کرتی ہیں) شرک کا سیق دینے والی ہوجا نمیں اور شکی کی ہارگاہ میں'' نذر و نیاز مرنی کی ہدایت کو پیش کرناہی اس کوالہ بنانا ہے اس لئے کہ عرف میں نذر و نیاز ہدیدو نذراند کے معنی میں ہے تو اگر کوئی بہزار نیاز مندی کسی کونذر بدلفظ و بگر نذراند (خواہ کسی با حیات کو پیش کرے یا کسی و فات یا نوا' کو بطر یقہ ایسال ثواب) پیش کر ہے تو اس میں کہاں شرک کا شائبہ نکل آیا۔۔۔۔اس مقام پر ہرام کی تحقیق کے لئے تفصیل طوالت کا سب بن جائے گی اس لئے اشاروں ہی پراکتفا کر دہاہوں مودودی صاحب اس مقام پر چندسوالوں کا جواب ویتے چلیس کہ کیا اللہ تعالی اہل جاہیت کی مودودی صاحب اس مقام پر چندسوالوں کا جواب ویتے چلیس کہ کیا اللہ تعالی اہل جاہیت کی اصطلاح نے ناواقف تھا؟ اورا کر بے خرنیس تھا تو پھراس نے کیوں اپنے محبوب بندوں کو ماذون الشامة فر ما کرشفیج وسفار ٹی قر اردوں تو مشرک ہوجا کوں اور قر آن پر بیا عتراض کیا کہ بید کیا معاملہ ہے کا گریس کسی کوسفار ٹی بنا ہے تو اس پرشرک کا کا فر نا نا ہی بنا ہے کہ مشرک بین انہی طرح سیجھتے تھے کہ '' قر آن فیر خدا وائے ند آئے ؟ بیا عتراض ند کرنا ہی بتارہا ہے کہ مشرک بین انہی طرح سیجھتے تھے کہ '' قر آن فیر خدا کیا فنی شفاعت کا مشرمیس اور نداس کے نزد یک کسی کوشفی بنانا اس کو اللہ بنانا ہے''۔

ہر'' قرآن فہم'' باخر ہے کہ اس کی ہدایت کا منتا ہے کہ شفاعت اور چیز ہے اور الہٰیت دیگر شے ..... البندا کسی کی پرشش فیڈاس بنیاد پر کرنی کہ وہ ہمارا سفارشی ہے زی جہالت ہے اور فیر خدا کو خدا کی عبادت میں شریک کرنا ہے جو کھلا ہوا شرک ہے اور بید خیال نہایت خام ہے کہ اگر ہم اپنے شفح کی پرستش نہ کریں گے تو وہ ہماری سفارش نہ کریگا نیز کسی ایسے کوشفیج وسفارش ہجھنا جو'' ماذون الشفاعة'' نہ ہوا کی کھی جہالت ہے مفارشی ای کو بچھنا چا ہے جس کو'' اذن شفاعة'' بارگا و خداوندی الشفاعة'' نہ ہوا کیک کھی جہالت ہے مفارشی ای کو بچھنا کے باوجودان امور کو کفارا چھی طرح ہجھنہ سکے سے لیے کہا ہو کہ ایسی کے اور ہمارے لئے وسیلہ قرب کیے بنیں کے لہٰذاان کوراضی رکھنے کی بہی ہماری سفارش کیا کریں گے تو بھلا ہے ہماری سفارش کیا کریں گے تو بھلا ہے ہماری سفارش کیا کریں گے اور ہمارے لئے وسیلہ قرب کیے بنیں گے لہٰذاان کوراضی رکھنے کی بہی ایک صورت ہے، کہ ان کی بوجا کی جائے اور جب ہم ان کوراضی رکھیں گے تو وہ خدا کے مقالے ایک صورت ہے، کہ ان کی بوجا کی جائے اور جب ہم ان کوراضی رکھیں گے تو وہ خدا کے مقالے میں بھی ہم کو بچالیں گے بیضان کا وہ کفر جس کی وضاحت قرآن کریم مختلف انداز میں کرتا ہے۔

(AF)

يكنى واضح حقيقت بجس كوايك موفي دماغ كا آدى بحى بجيسكا بكا أركوني كسى بادشاہ کی تعظیم کرے،اس سے نفع کی امید، ضرر کا خوف رکھے تو اس سے بیلا زم نہیں آتا کہ اب وہ جس کی بھی تعظیم کرے یا جس ہے بھی نفع کی تو قع اور ضرر کا خدشہ رکھے وہ اس کو با دشاہ ہی سمجھتا ہے الو پھر بدكيابات ہے كدا كركوئي اسيند الله ومعبود في فضرركي تو قع وائدية محسوس كرے تواس ے نتیجہ نکال لیاجائے کہ اب اس کے نزدیک ہروہ ذات ان و ومعبود ہے جس سے کسی نفع کی امید ياضرركا خوف ركها جائي السالى مودودي صاحب في البذا "كهر جونتي زكالاب ووقرآن اورصدیث اوبری بات بخودانمی کاس کلام نیسی متفاد ہوتاجس کا متیجہ وہ پیش کرنا جا ہے ہیں بیہ وتا ہے خالص اینے فکری رجحانات کو کسی کے سرتھو پنے اور غیر معطقیا ندروش کوا ختیار کرنے کا عيرتاك انجام ..... ين اس بات كامد عي نيين كه مودودي صاحب ان حقائق سے بے خبر ہيں جن كي طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے لیکن ان کے لئے بڑی مجبوری بیہ ہے کہ وہ اپنی مزعومہ اجتہادی صلاحیتوں کے باوجودتقویت الایمان پرقر آن کوتر جح دینے کوتیارٹییں کرساین تیمیدہ این قیم ، این عبدالوباب،ابن عبدالغني بيده صارے" ابنائے روزگار " ہیں جن کی روش ہے مودودی صاحب بمنا نہیں جا ہے بلکدان کے ایسے'' ذہنی غلام'' ہیں کہ قر آن وحدیث کوانہی کے'' فکری رحجانات'' کے سانچے میں ڈھالنے کی سعی وکوشش کو دین کا تجدید واحیاء بچھتے ہیں اسسائلہ مجتہدین کے سامنے سینہ تان کرآنے والے کی اس ہے بڑہ کرعبر تناک سزا اور کیا ہوسکتی ہے کہ اس کو ایسوں کے خیالات کا پابند بنادیا جائے جن کوشر کی نقط نظر ہے بھی نظر اعتبار ہے نیدد یکھا گیا ہواور جوتز کیفش كى تى دائنى كسب صوفياء اسلام ي جيش برس يكارر ب بول!

فاعتبروا يا اولى الابصار

اا) ﴿ وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلهَ يُن النَّينِ إِنَّمَا هُوَ إِلّٰهٌ وَاحِدٌ ﴿ فَإِيَّاىَ فَارُهَبُونَ ﴾ (ألل: آية اله)

لیخنی ، اورانل<u>ّه نے فرمایا</u> دومعبودن تخمیرا ؤو واتوانیک ہی معبود ہے تو مجھے ہی ڈرو۔

ا أتى به لاثبات الالهية و الوحدانية ( جالين ) الداحد البيت اوروحدانيت كوارت كرف كيل قرمايا كياب-

الوہیت کا خوف اللہ کے سواکسی کا نہیں چاہئے لیکن ایذ اکا خوف اور دوسری کٹلوق ہے بھی ہوسکتا ہے موسی علیہ السلام کا فرعون ہے یاسانپ ہے ڈرجانا، ہماراحا کم یاباوشاہ ہے خوف کرنا الوہیت کا خوف نہیں بلکہ بیایڈ اکا خوف ہے یا ان کی عظمت کی بیبت سالحاصل آیت کا صاف مطلب بیہ ہوا کہ وہ خوف جو ان و ضدا ہے کیا جانا چاہئے وہ جھے ہی ہے رکھو۔

11) ﴿وَ لاَ اَنْحَافُ لَمَا تُدُورِ کُونَ عَبِهِ إِلَّا اَنْ يُشَاءً رُبِّی شَیْعًا ﷺ (انعام: آیت ۸۰) یعنی، اور جھے ان کا ڈرنیس جنہیں تم شریک بناتے ہو ہاں جو میرائی رب کوئی بات حاسات

معلوم ہوا کہ بیمکن نہیں کہ بغیرارادہ الّبی کوئی نفع ونقصان پہو نچا سکے اور جب خدا ہی جا ہے تو گھراس کو پوراافقیار ہے وہ جس کو جا ہے نفع وضرر کا سبب بنادے ۔۔۔۔۔ایک کنگری میں بھلا بیہ کہاں طاقت کہ وہ ایک ہاتھی کو ہلاک کردے لیکن اگر خدا ہی جا ہے تو ایک ہی کنگری ابر ہدے

ل ولما حوفوه ان معبود انهم تصيبه بسوء قال (مدارك) لين صرت ابرائيم في ولا اخاف الاية اس وقت فرما ياجب كركفارف ان كوثوف ولا يا كرجمار مصعبودتم كونقصان مكنجادي ك-

ع من الاصنام ان تصبینی بسوء لعدم قدر تھا علی شفی (جلالین) یعنی تم جن کوشر یک تفمراتے ہو یعنی امنام (بتوں) سے بھےکوئی خوف نیس کے دوہ تھی کے کہ اندرت بی امنام (بتوں) سے بھےکوئی خوف نیس کے دوہ تھی کے کہ اندرت بی خیس رکھتے ۔۔۔۔ حضرت ابراتیم سے کفار نے کہا کہ بتوں سے ڈرواس کے کہ جمیں خوف ہے کہیں تم جنون میں گرفتار شہوجا کہ بسبب اس کے جوتم ان کی عیب جوئی کرتے ہوتو حضرت ابرائیم نے ان کو جواب مرحت فرمایا ولا افغاف اللہ یہ ہم تمہارے شرکاء سے نیس ڈرتے اس کئی کہ دہ جمادات میں جو نقع وضر فریس پہو نچا سکتے خوف تو اس سے کیا جاسکتا ہے بوقع وضر ریر قادر ہو( حاشیہ جلالین ملن ا)

"إلى لا اعداف معبود اتكم في وقت قط لانها لا تفدر على منفعة و لامضرة الا اذا شاء ربى ان يصيبنى منها بضر فهو قادر على أن يجعل فيها شاء نفعا فيها شاء ضرا لا الاصنام (مدارك) يعنى ش تمهار معبودول عيد محكى كي وقت نيس دُرتا كيونكه وه نه تو منفعت پر قادر بين يدمنزت پر بال جب ميراي رب عباراي رب عباراي منام (بنول) عباراي قضان بامنام (بنول) عباراي قدرت نيس عباراي امنام (بنول) ميل ايك قدرت نيس ....

ایک ہاتھی کے لئے بلک یورے الشکر یا جتنا خدا جا ہے سب کو ہلاک کردینے کے لئے کافی ہا اس آیت نے سیجی اشارہ کردیا کہ پیغیروں کول میں ایس میت نہیں آتی جوانہیں اوائے فرض سے

١٣) ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ الِهَتِنَا بِسُوءٍ فَكِيدُونِي حَمْعًا ﴾

(ar=T:m)

لینی، ہم تو ہی کہتے تھے کہ ہمارے کی معبود کی تنہیں بری جھیٹ پہو فجی تو تم سب ہم

اس آیت کونش کرنے کے بعد مودودی صاحب فرماتے ہیں!

''ان آیات سے میمعلوم ہوا کہ اہل جا بلیت اپنے البوں سے میخوف رکھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو کسی طرح ناراض کردیایا ہم ان کی تو جہات وعنایات سے محروم ہو گئے تو ہم پر بیاری قبط، نقصان جان و مال اور دوسری تئم کی آفات نازل ہوجا کیں گئ'۔ (بنیادی اصطلاحیس، صفحه۲۲)

ب شک مودودی صاحب فے جوفر مایا ہے بالکل سی بے کداہل جاہلیت (مشرکین) ا ہے: الہوں (بتوں) ہے یہی خیالات وابسة کے ہوئے تھے لیمن میر ہرگز اس بات کی دلیل نہیں كداب جس سے بھى اس متم كاخوف ركھا جائے وہ ان كى اصطلاح ميں الله بالبندااس كو الل جالمیت کا نصورالہ'' کے عنوان کے تحت پیش کر کے اس امر کی طرف اشارہ کرنا کہ وہ اللہ کے معنی نقصان د داورمفزرسان سجحتے تھے،فریب دہی کے سوا پچینیں ۔

النم و او ثانكم (جالين) يعني م اورتهارے بت مدارك ين كي كي كي كراى كي تحت و كيف تضرني الهتكم وماهى الاحماد لا يضر ولا ينفع التي تمبار معدوديمين كيستقصان بزو نهاسك إن واتو جها دمحض (صرف چقر وغيرو) ٻين جونفع وضرر پيکويھي ٽيين پايو نيجا ڪئة ۔

المام كالقورالدادر مهدودي صاحب

۱۳) ﴿ إِنَّهُ عَلُوا اللهُ وَالْمَسِيَةَ وَرُهُبَانَهُمُ مَ اَرْبَابًا عَنِي دُونِ اللهِ وَالْمَسِيَةَ ٥ اَبِنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُو اللّا لِيَعْدُدُوا اللهَا وَاحِدًا لا الله إلا هُوَ ﴾ (التوبة: آية ٣١) يعنى انبول نے اپني إدريوں اور جو گيوں كواللہ كسوارب بناليا اور سے ابن مريم كو اورائيس عمم ندقا مريد كرايك اللہ كو پوجيس اس كسواكمى كى بندگى نہيں۔

اس آیت سے انہاءواولیاءاورعلاء کی اطاعت پرکوئی آٹی نہیں آتی اوراس آیت پرکوئی میں اس است پرکوئی آٹی نہیں آتی اوراس آیت پرکوئی است واقع نہیں ہوتا جس میں فر مایا گیا ہے اللہ واطبعوا اللہ واطبعوا الرسول و اولی الامر منکم کی اللہ کی اطاعت کرواورائمہ ججہدین کی ....اس آیت زیر بحث من اس 'وینی اطاعت'' کی طرف اشارہ ہے جوقر آن وسنت کے مقابلے میں کسی کی کی جائے میں اس 'وینی اطاعت میں کسی کی کی جائے اولیاء وعلاء کی اطاعت میں رسول کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت ضداتی کی اطاعت ہے اولیاء وعلاء کی اطاعت ہے اور سول کی اطاعت ہے اختیارات

ل ای اهل الکتاب (مارک)

ع علماءهم ( مدارك )علماء اليهود ( جلالين ) يعنى ياورى اوك \_

ع عباد النصري ( جلالين ) نساكهم ( مدارك ) يعني جوگي لوگ\_

 ے سرفراز فرمایا جس محکم کوچا ہیں جس سے چا ہیں خاص فرمادی جمیس رسول کے ہرامرونمی کا پابند بنادیا گیا ہے اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں جن میں رسول کریم نے اپنے تشریحی اعتیارات کا مظاہر و کیا ہے ای لئے آپ کو' شارع علیالسلام'' کہا جا تا ہے ۔

01) ﴿ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّبَعَدُ اِلْهَهُ هُوَاهِ أَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلاً ﴾ (الفرقان: آية ١٣) عنى ، كياتم في و يكها جس في اين بحق المن كروه كوا بنا معبود بناليا تو كياتم اس كي تكهباني كاذ مداوك \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ك

ممکن ہے کہ وئی بیرو پے کہ بیس نے اپنے ترجمہ بیس نگہبانی کا لفظ جواستعال کیا ہے وہ کس لفظ کا ترجمہ ہیں نگہبانی کا لفظ جواستعال کیا ہے وہ کس لفظ کا ترجمہ ہیں اور ذمہ دارے ہیں اور ذمہ داری کسی امر بیس ہوتی ہے اس امر کا ذکر اگر کلام میں بظاہر نہ ہوتو بھی وہ محذ وف معنوی ہوا کرتا ہے ترجمہ میں اس کی تو بینے کردی جاتی ہے اور یہاں وہ امر تگہبانی ہے اللہ نے رسول کے ' ذمہ کرم' میں امت مسلمہ کی تگہبانی کردی ہے نیز رسول کر یم نے اپنے ذمہ کرم میں اس کو لیا ہے ۔

مودودی صاحب نے اپنے ترجمہ میں اس کو ظاہر نہیں کیا اس میں کیا مصلحت ہے، مودودی صاحب نے بی سمجھیں۔ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حقیقت کولوگوں کوسا منے آنے نہیں دیتا جا ہے کہ حضور مسلمانوں کی تکہانی کے ذمددار جیں کیونکہ تکہبان کا نہ ہوتا کا فروں کے لئے بیان ہوا ہے رب فرماتا ہے ﴿انا ارسلنك البكم رسو لا شاهدا عليكم ﴾ ہم نے تہاری طرف اس رسول کی بھیجا چوتہارا تکہبان ہے۔

اِ تفصیل کے لئے ما حظہ ہوا انتحقیق البارع فی حقوق الشارع" مطبوعه محدث اعظم اکیڈ کی از افاضات عالیہ مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند( علیه الرحمة والرضوان)

ع مودودی صاحب نے اپنے ترجہ قرآن (جلد ۳ مص ۵۳ ) میں تکہبائی کی جگہ'' راوراست پر لانا'' و کر کیا ہے۔ حالا تک رسول کسی کو بھی راوراست پر لانے کے ذمہ دار نہیں رسول پر صرف ''ارا ، قالطریق' لیعنی زاستہ دکھانے کی ذمہ داری ہے جبھی تو ارشاد ہوا ''اللٹ لا نہدی من احبیت''تم جن کو جا ہے ہوان کو راوراست پر لانا تہاری ذمہ داری نہیں۔

اسلام كالصورالداور مودودى صاحب جلالین کی تشریح کے مطابق آیت کر بیدیں ہوا مردیة کے معنی میں ہے ( لعنی خواہش كرده و پشديده) ال لئے كداگراس كومبوئية كے معنى ميں شاميا جائے اورا ہے معنى مصدري بي ميں ركها جائے توشاتو ہواء پر الله محول ہوسكتا ہے اور شدالله بر ہواء كيونك مصدر پر غير مصدر ياغير مصدر يرمصدركامحول شهونامسلمات فن ع بالبذااس كومهوب ي معنى بين لياليا كياب آيت كا مطلب بيه بواكه "كياتم في ويكها جس في الني خوابش كرده و پينديده چيزكوا پنا معبود بنالياتم اس کی تلہبانی کا ذمه او گے ' بعض روایتوں ہے ثابت ہے کہ ایک شخص عبد جا ہلیت کے ایک پھر کو یو جہااور جب بھی کی دوسرے ایسے پھرے گزرتا جواس کوا چھا نظر آتا تو وہ پہلے کو چھوڑ ویٹا اور دوسرے کی پرستش کرنے لگتا۔ تو اگر ایک چھرکوچھوڑ کردوسرے پھرکو پو جنے کے لئے اپنالینااس کی حماقت و جهالت بقی تو دوسری طرف پهلے پھرکی پرستش اور پھر موجود و پیندید و پھرکی یوجا اور ان دونوں میں عبادت کا استحقاق ما ننااس کا شرک تھااورا نی پسندیدہ وخواہش کردہ چیز کومعبود بنالینا تھا ....اس روایت اور جلالین کے اشاروں سے پیتہ چلا کہ اس آیت میں اللہ تو معبود پرستیدہ ہی ك معنى ميس بي كين " بواء " معنى مين " مهوئية " ك بالحاصل اس آيت بي على اصنام شكني اي مقصود ہاوراگر امواء ' كونس كمعنى من لياجائة يبال لفظ الله اسم جنس مونے كى صورت میں " حقیقت لغوی" اور مصدر ہونے کی صورت میں" حقیقت عرفی" پر ندر ہے گا اور اس خاص مقام پراس کے معنی معبود و پرستید ہ ندہوں گے اوراس میں تاویل کی ضرورت پڑے گی کہ الله عاس كالازى معى مرادليا جائے يعنى ايسامتوع جوخوركى كا تالع ند بو بافظ ديكرايسا مطاع جوخود کسی کی اطاعت کا یا بند نه ہوا بنفس کومعبود بنانے کا مطلب بیہ ہوا کہ اس کی سب باتوں کو مانتے چلے جا کیں اور بیندو یکھیں کدخدا کا کیافرمان ہے تو کو یانٹس کو ویبائی مجھ لیا گیا جیسا کہ "مطاع حقیقی" یعنی خدائے تعالی ہے .... اس صورت میں بیآیت ہدایت ہان لوگوں کے لئے جو بالكل مطلق العنان میں اورخواہشات میں ایسا آزاد میں کہ قید و لا قانونی زندگی گز اررہے ہیں ل الد كواكي قول يرمصدر بي ليكن عرف في اس كومعنى مصدرى سي تكال كرمعبود و يرستيد و مع معنى مي الياليا

ہاور یکی ان ان بمعنی معبود اسے جس مے محول باجس بر محول ہونے کا سکداس مقام پرزیر بحث ہے۔

(1)

اورشرعی قیدو بندے آزاد ہیں۔

روسی وہ نیک خواہشات جن میں قرآن وسنت کی اطاعت مجروح نہیں ہوتی ان کا انتہ کے اسلام اس مورت میں سے بجھنا سے نہیں کہ انا کے انتہ کے اسلام اس مورت میں سے بجھنا سے نہیں کہ انا کے معنی پرستیدہ کے سوا' مطاع حقیقی'' بھی ہیں اس لئے کہ اطاعت حقیقی لازم الوہیت ہے نہ کہ معنی الوہیت اور مزوم بول کر لازم مراولینا کام فسحاء میں بہت ہا کی طرح احبار ور بہان کو جورب یا ان کہ کہا گیا ہے جس معنی میں تھی کو ابتدا اس سے بھی بیٹیجہ نگالنا اللہ کہا گیا ہے جس معنی میں تفس کو ابتدا اس سے بھی بیٹیجہ نگالنا فلط ہے کہ اطاعت حقیقی بجائے اس کے کہ ''لازم الوہیت ور بوہیت کا ملہ'' ہو'' معنی الوہیت و ربوبیت کا ملہ'' ہو جائے۔

١٦) ﴿ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْكِرِيُنَ قَتُلَ آوُلَادِهِمُ شُرَكَاتُهُمُ ﴾ (انعام: آيد ٤

ایعنی ،اور بول ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولا دکافل بھلا کر دکھایا

--

41) ﴿ أَمُ لَهُمُ مُ شُرَكَاءُ مَ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَالَمُ يَاٰذَنَ مِ اللَّهُ ﴾ (الثورى: آية ١١)

ا من المعن (جلالين) الشياطين (مدارك) يعنى جن شركا وكاؤكراس آيت يل بوه "شياطين جن" تله-(ليروهم) ليهلكوهم بالاغواء (وليلبسوا عليهم دينهم) وليحلطوا عليهم وبشربوه دينهم ماكانوا عليه من دين اسماعيل حتى زلوا عنه الى الشرك .... (وقالوا هذه انعام وحرث) للاوثان (مدارك) تاكييشياطين انحواء كركان كو جلاك كردي اوران كوين كوجس يروه تصيحتى وين اساعيل كوان كے لئے اليا غلاملط اوراث پيمركروي تي كوه يهك كرش كي طرف چلے كاوروه كتے إلى بيتوں كي كي اوران كا

ع لكفار مكة (جلالين)\_

ع هد شباطيتهم (جالين) يعنى شركاء عمرادشياطين إلى-

مع كالشرك و انكار البعث ( عالمين ) يعنى آيت كريم كذير بحث شرك اورا (كاربعث ب-

اسلام كالسورالداور مهدودي صاحب لیخی ایان کے لئے پچھشریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے وہ دین نکال دیا ہے کہ الله في الله المارية اگر ام ے معنی بلکہ موں او مطلب مد مولا کدا ہے جوب ان کفار کے لئے ان کے شیاطین نے اللہ کے دین کے خلاف نا جائز اور غلط وین بنادیئے ہیں جن کی سے پیروی کررہے ہیں اوراگر ام کے معنی یا بول تو مطلب سے بوگا کدو یکھنا ہے کد آیا ہے بھی ایمان قبول کرتے ہیں یا گڑھے ہوئے دینوں میں تھنے رہتے ہیں جوان کے شیاطین کے بنائے ہوئے ہیں۔ ابآپ پرواضح ہو چکا ہوگا کہ آیات ندکورہ یہ ہدایت دے رہی ہیں کہ ختی اقتدار کا ما لک صرف اللہ تعالیٰ ہے وہی مستقل بالذات قانون ساز ہے البذا تہمیں خدایرانہی حیثیتوں کے ساتھ ایمان لانا ہے اس کے قانون کونظر انداز کر کے نہ تو کسی کی اطاعت کی جاسکتی ہے اور نہ اس کے قانون پر کمی کے قانون کوئر جے وی جاعتی ہے اب اگر اس نے بیرقانون بنادیا کہ اللہ کی اطاعت ورسول کی اطاعت،علماء مجتبدین کی اطاعت بیساری اطاعتیں ایک دوسرے کے مقابل خبیں بلکہ سب کے سب خدائے واحد ہی کی اطاعت ہیں تو اب'' ابنائے روزگار''لا کھ قانون بنایا کریں کہ رسول کی اطاعت اور علائے مجتہدین کی اطاعت اور نیزیپہ دونوں اطاعتیں اور خدا کی اطاعت اورحتی کہ پہلی دونوں اطاعتیں اللہ کی اطاعت سے متصادم ہیں .....کین کوئی خدا پرست خدا کے قانون کے مقابلے میں اس قانون کوشلیم نہیں کرسکتا ای طرح جب خدانے بیرقانون بنادیا کہ میرے محبوب کوافقیار ہے جس حکم ہے جا ہیں جس کو جا ہیں مشتنیٰ فرمادیں تو اب ہم کوئی ایسا قانون شلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو تکتے جورسول کے اختیار تشریعی کی ففی کے لئے وضع کیا گیا ہوا دراگر کسی نے خدانخوات قانون الٰہی ہے صرف نظر کر کے اس قانون کو مان لیا تو وہ اس قانون کے بنانے والے میں گویا الہیت کی شان مانتا ہے۔ اس مقام پر ہیامر بھی قابل غور ہے کہ کفار نے خود نہ تو اپنی خواہش پر ان کا اطلاق کیا ہاور ندا ہے یا در یوں، جو کیوں اور پیڈ تو ل بی کو اپنا الد کہا ہے۔ آیت نمبر ۱۲ میں بیبود و نصار کی

کے احبار وربیان کو جو'' ارپاہ من دون اللہ'' فرمایا گیا ہے بیٹود یہود ونصاری کی یو کی تیں اور اس

طرح آیت نمبرها میں ہوا نفس کو جوالد کہا گیا ہے یہ کفار کا بنا قول نبیں البکدیدسب پچھان کے رویے کود کیے کرانند تعالی ارشادفر ما تا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ ان کی روش سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے احبار ور بہان کواورخواہش نفس کو گویا اللہ تعالٰی کا ہمسر اور برابر بجھ لیا ہے اور ان میں ر بو بیت والو بیت کی شان مان رکھی ہے جبی تو ان کی ہر ہر بات مان لیتے ہیں اور اس سلسلے بیں خدا ع حكم كى پروائييں كرتے معلوم ہوا كەخدا كے حكم كے مقابلے بيں يااس كے حكم كى پرواہ كئے بغير كى ک اطاعت کرنی کویاس میں الوہیت کی شان مانی ہے۔اس تحقیق سے ظاہر ہوا کہ اہل جاہلیت کا '' تصور ن '' کے تحت ان آیات کے پیش کرنا کوئی معنی نییں رکھتا۔ اس عنوان کے تحت انہیں آیات کولا نا جائے تھا جن میں ان البول کا ذکر ہوجن کوخود کفار بھی ان اللہ کہتے ہوں ....اس بات کے شبوت کیلئے کہ بہبود ونصاریٰ اپنے بیادر یوں اور جو گیوں کو''ارباب من دون اللہ'' نہیں سیحتے تنے اور نہ کہتے تھے، وہ حدیث بھی ہے جس کوخودمودودی صاحب نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ " حصرت عدى ابن حاتم الله في في جب اس آيت كم متعلق نبي الله سي سوال كيا تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز کوتمہارے علاء اور راہبوں نے حلال کیا اسے تم حلال مان لیتے تھاور جے انحول نے حرام قرار دیا اے تم حرام تنگیم کر لیتے تھے اور اس بات کی کھ پرواہ ندکرتے تھے کہ اللہ کا اس بارے میں کیا تھم ہے"۔

(بنیادی اصطلاحیں ،صفحہ۲۲)

ظاہرے کداگرید يہود وفصاري اے علاء اور راہوں کو يملے بى سے الله يارب كت ہوتے یا سجھتے ہوتے تو پھراس آیت کے زول پر حضرت عدی ابن حاتم کے ذہن میں بیاوال ند الجرتاكة بم كبال اين علاء وراجول كورب يااله كتيم يالجحة تحييج بإركاه رسول مين اس آيت کی تو منیح کی حاجت ان کونه ہوتی نیز رسول کریم کو ان په ورب کی و وتشریح نیکرنی پڑتی جس کی مفصل توضیح میں کر چکا ہوں اور جس کا خلاصہ حدیث مذکور سے ظاہر ہے۔

ل بیساری مختلوای صورت می ہے کہ اجوا" ہے مرادا مہونیة" نه جو بلکہ وی مراد ہوجس بنیاد پر مودودی صاحب نے کلام کیا ہے یعنی خواہش لکس۔

کفار کی اپنی نفس کی اطاعت ایک غیرشعوری چیزشی نه و دا سیخ نفس کومطاع و واجب الا جاع بجھتے تھے اور ندان کا کوئی عمل بارادہ ا جاعظس جوا کرتا تھا اور قر آن کر مم نے جوان کے للس كوان كامطاع قراردياب يخض ان كروياوروش كے پيش نظر ب جس ساس بات كا اظهار مقصود ہے جوان کے کر دارے خاہر ہے خواہ ان کا بیکر دار قِمل اراد ہ اطاعت خواہش اور شعور ا تباع نفس سے خالی ہو ....اس مقام پرمودودی صاحب سے ایک فاش غلطی بی بھی ہوگئ ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان آیات میں 'جس کو ان بنایا گیا ہے وہ یا تو کوئی انسان ہے یا نسان کا پنانفس ہے' ( بنیادی اصطلاحیں ،سفی۴۲ ) حالانکہ تفاسیر کی روشنی میں بید حقیقت واضح کی جا پھی ہے کہ انہی آیات میں بعض ایس بھی ہیں جن میں نہ تو انسان مراد ہیں اور نہ انسان کا اپنائنس بلکہ "شیاطین جن" مراد میں اوران میں ان بی شیاطین کے اللہ بنا لینے کاؤکر ہے۔

## الوہیت کے باب میں املاک امر

اس عنوان کو قائم کر کے مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ ''ان ہے جینے مفہومات اوپر بیان ہوئے ہیں ان سب کے درمیان ایک منطقی ربط ہے'' (صفحہ ۲۵) اس منطقی ربط کے اظہار کے لئے مودودی صاحب کی غیرمنطقیا ندروش کو ملاحظہ کرنے سے پہلے آپ اس حقیقت کواچھی طرح سجھ لیج کداویر کی ساری تحقیق اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ان د کاصرف ایک مفہوم ہے یعنی " رستیدهٔ" اس کے علاوہ جودوس مشہومات میں وہ لفظ اللہ کے معانی شہیں۔ اللہ کوئی لفظ مشترک نییں جس کے چندمعانی ہوں بلکہ بیالی مفہوم کلی کے لئے وضع کیا گیا ہے جس کا مصداق بروه ذات ہے جو پرستیدہ ہوخواہ حق ہویا باطل بال پیضرور ہے کہ کیں کہیں لفظ الله یارب بول کراس کامعنی لغوی نہیں مرادلیا گیا ہے بلکہ اس کالازی معنی مرادلیا گیا ہے جیسا کہ اس کی تشریح كزر چكى باس مراد لين من كي مضا كفت بين بير بيمراد ليناس بات كو بحث شين كه لفظ ال لفظ مشترک ہوجائے۔حضرت عدی ابن حاتم کے سوال سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرچکا

ہوں کدالہیت ور بوہیت کے معنی اطاعت نہیں ورندوہ اپنے احبار وربیان کی اطاعت کے محرند ہوتے اور پھر بیسوال ندکرتے معلوم ہوا کدالہیت ور بوبیت کا ایمان لانے کے بعد بھی جومعنی ان کے ذبحن میں تھاو واطاعت کے سوا کچھاور تھا لبذاوہ جیران جوکر سوال کر بیٹھے لیکن جب رسول كريم نے تو سيح كردى تو وہ بجھ كے كديهال الوبيت وربوبيت كامعنى لازمى مراد بالبذاو و مطمئن ہو گئے ....اب اس حقیقت سے پردہ اٹھ گیا کہ جو شخص فوق الطبیعی ( بمعنی فوق العادة وفوق الا دراک ) معنی میں کسی کواپنا حامی و مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، دعا دَل کا سننے والا ، اور نفع با لقصان پہو نیانے والا مجتاب اس کے ایسا مجھنے کی وووجیس ہوسکتی ہیں اول میرکساس کے نز دیک وہ بستی نظام کا ئنات میں ہرنوعیت کاستفل بالذات اقتدار رکھتی ہے یعنی وہ اپنے اس اقتدار میں سکی کی مرہون منت نبیں نیز اس کے اقتدار کے اوپر کسی اور اقتدار کا تصور نبیس (ای کو''افتدار حقیق' کہیں گے ) یاس کا افتد ارافتد ارحقیقی والے کے مساوی ہے دوم مید کدوہ ستی نظام کا نئات میں سے نہ کسی نوعیت کا افتدار تو رکھتی ہے لیکن اس کا بیافتدار کسی افتدار اعلیٰ اورمستقل بالذات قدرت رکھنے والے کے فضل وعطا کا ثمرہ ہے ....ای طرح جو فض کسی سے تقوی یا خوف کرتا ہے اور بہ جستا ہے کہ اس کی ناراضی میرے لئے نقصان دہ اور رضا مندی میرے لئے فائدے کی موجب ہےاس کے اس اعتفاد وعمل کی بھی وو وجبیں ہو یکتی میں اول مید کہ وہ اپنے ذہن میں اس ہتی کے متعلق مستقل بالذات حقیقی اقتدار کا تصور رکھتا ہے دوم میر کہ وہ اپنے ذبن میں اس ہتی مے متعلق ایک طرح کے اقتدار کا تصورتو رکھتا ہے لیکن اس کواپنے اس اقتدار میں مستقل بالذات نہیں تشکیم کرتا بلکہ اس کے اقتد ارکوعطائی اقتد ار مانتا ہے ۔۔۔۔ پھر جوفض خداونداعلیٰ کے ماننے کے باوجوداس کے سوادوسروں کی طرف اپنی حاجات کے لئے رجوع کرتا ہے اس کے اس فعل کی علتیں بھی دوہو علی میں اول یہ کہ وہ اللہ تعالی کے اقتد ارحقیق میں ان کو کسی نہ کسی طرح کا حصہ دار مجھ رہا ہے لین اللہ کے اقتد ارکو بھی حقیقی ماٹ ہے اور دوسر ل کے اقتد ارکو بھی نیز دوسرول کو خدا کا معاون و مددگاراورشر یک کارتصور کرتا ہے دوم ہے کہ وہ اللہ تعالی کے اقتدار ذاتی "میں تو کسی کوشر یک نہیں کرتا اور ند کسی کو خدا کا معاون و مدوگارتصور کرتا ہے بلکہ ان دوسروں کے اقتد ارکواللہ ہی کا عطا کردہ

اقتداراوران کی حاجت روائی کوخدا ہی کی حاجت روائی سجھتا ہے الحاصل وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت واعانت کے مظاہر جانتا اور مانتا ہے علیٰ بنراالقیاس و چخص جوکسی کے حکم کو قانون اور کسی کے ا مرونبی کوا پنے لئے واجب الا طاعة قرار دیتا ہے تواس کی بھی دو جہیں ہوسکتی ہیں اول پیرکہ وہ اے مقتدراعلى يعى ستقل بالذات تشريعي اقتذارر كلنه والانسليم كرتاب دوم بيكاس كوفيقي اقتذار والاتو تبین تصور کرتالیکن میدیقین رکھتا ہے کہ اس کی اطاعت اس حقیقی اقتدار والے کی اطاعت کے خلاف اور متصادم نبیں ہے بلکہ بیاطاعت بھی ای قدرت کا ملہ ستقلہ والے ہی کی اطاعت ہے اور ای اقتد ارتیقی والے نے ان متقدرین کے بعض کو قانون سازی کا پورااختیار دیا ہے لہٰذاان کا بنایا ہوا قانون خدائی کا قانون ہاس کی تعمیل خدائی کے قانون کی تعمیل بسلسلے میں قرآن كريم كى سارى بدايت كاخلاصه بيب كدوه تمام صورتول كى پېلى شقول كوصرف خدا كے لئے خاص فرما تا ہے اور دوسری شقول کو صرف محبوبان بارگاہ کے لئے ثابت کرتا ہے اب اگر کسی نے پہلی شقوں میں ہے کی شق کوغیر خدا کے لئے تسلیم کیا تو یقیناً وومشرک اورخدائی سلطنت کا باغی ہو گیا ادراس کابیرردارخدائی افتدار کے مقابلے میں ایک محاذ بنانے کے مرادف ہوگیا اس سے کوئی فرق خبیں پ<sup>ر</sup> تا کہ وہ غیرخدا میں بیافتد ارمستقل چھوٹا خدا کہہ کرشلیم کرے یا بڑا خدا کہہ کر مانے \_اس میں بعض صفات مخلوق کو ثابت مانتے ہوئے مانے یا ہرصفت مخلوق کی اس نے فی کرکے مانے ہر حال میں غیرخدا میں پہلی شقوں والے اقتدار کا اعتقاد شرک ہے ....ای طرح تمام صورتوں کی دوسری شقول کی کسی نوع کواگر کونی کسی ایسے میں تسلیم کرے جواس کی صلاحیت واستعداد ندر کھتے مول ،قرآنی آیات ہے جن کی عدم قابلیت واضح ہو چکی مواور جوخدا کے دعمن مول تو کہاجائے گا كه ما نن والاخدائي سلطنت كا باغي اور دائر واسلام سے خارج ب\_ پس الوہیت کی اصل روح'' افتدار هیتی'' ہے خواہ وہ هیتی اور مستقل بالذات اقتدار اس معنی میں سمجھا جائے کہ نظام کا ئنات پر اس کی حقیقی فر ماز وائی ہے یا وہ اس معنی میں تشکیم کیا جائے کہ دینوی زندگی میں انسان اس حقیقی اقتدار کے تحت امر ہے اور اس ستفل بالذات اقتدار

ر کھنے والے کا تھم بذات خود واجب الاطاعة ہے .... جاری اس تحریر کی روشنی میں اگر مودودی

صاحب کی اس تحریر کودیکھا جائے جوانہول نے اس عنوان کے تحت درج کیا ہے تو ہمارے اس وعوے کی پوری نضدیق ہوجاتی ہے کہ مودودی صاحب کا مزعومہ منطقیا ندر باکس قدر غیرمنطقی نیز ان کی تشریح میں کس درجہ کی ہے! قرآن كااستدلال:

یمی اقتد ارستقل کا نصور ہے جس کی بنیاد پرقر آن اپناساراز ورغیراللہ کیاالہیت کے ا تكاراور صرف الله كى اللهيت ك اثبات يرصرف كرتا باس كا استدلال بيب كدزين اورآسان میں ایک ہی ہتی تمام اختیارات واقتد ارات کی مستقل بالذات ما لک ہے۔خلق ای کی ہے خت ای کی ہے،امرای کا ہے،قوت وزور بالکل اس کے "وست قدرت ا، میں ہے اس کے سوانہ کی کے پاس کوئی حقیقی افتد ارہے اور نہ کسی کوظم دینے کا مستقل بالذات اختیار۔ نہ کوئی خلق اور تدبیراور ا تظام کے راز وں سے بذانہ واقف ہاورنہ کوئی اختیارات وحکومت مستقلہ میں ذرہ برابرشر یک وحصددار ب\_البذااس كے سواحقيقت مين كوئى دوسرا اند نہيں بوتو تهارا برفعل جوتم دوسرول كو الله سيحجة بوئ كرتے بواصلاً غلط بخواه ووالتجاكرنے با بناه وُحوندُ صنح كافعل بويا خوف ورجاء كافعل ہويا۔خارثى بنانے كافعل ہوياتكم مانے اوراطاعت كرنے كافعل ہويةمام تعلقات جوتم نے دوسروں سےان کو الله سمحد كرقائم كرر كے جي ية مهارى نادانى بـ الله صرف الله تعالى ب ل مودودی صاحب نے تکھا ہے کہ" قوت وزور بالکل اس کے ہاتھ میں ہے" حالا تک اللہ تعالی ہاتھ، بیرہ آگھ، ناک وغمروے پاک دمنز ہے۔ خداک لئے ہاتھ مانااس کاعقید ہے جوخدا کوجسم بچھتے ہیں جس میں ابن تیمیا درائن عبدالغي بحي بين خداكومجسم قراردين باس مين ايك صفات شليم كرنے كو بتوسلزم جسميت موا الأسرشر بعت اسلامية نے کفرنکھا ہے نصوص میں جہاں کہیں لفظ بدآیا ہے اس کی تاویل قدرت سے کی گئی ہے یا اس کو مجبول الکیلیت قرار ویا گیا ہا ورتا ویل سے سکوت افتیار فرمایا گیا ہے اور اگر ہاتھ سے مراد چھاور ہے تو اس کی وضاحت ضروری تھی اس جملے کے بعد مودود کی صاحب کہتے ہیں" ہر چز جارونا جاراس کی اطاعت کرری ہے"اس جملے کو اگر مودود کی صاحب عی کی ان تشریحات کی روشی میں و یکھا جائے جوعبادت کی انبوں نے "محیریمات اول" میں گی ہے جس ے پا چانا ہے کدان کے زو کی مشرکین کی بت پرئی بھی اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت ہے آس جلے ہے ان کامقصود کیا ہے و دواضح ہوجا تاہے۔

كيونكه واى اكيلاحقيقى اقتذار والاب-

" قرآن کا استدلال" کے تحت مودودی صاحب کی تحریر کا اگریپی مطلب ہے جومیری اں تحریر فذکورے ظاہر ہوتا ہے تو چراس ہے کس مسلمان کوا نکار ہوسکتا ہے!-اس تحریرے ظاہر ہو گیا کہ مجبوبان بارگاہ ہے التجا کرنے ، پٹاہ ڈھونڈ ھنے ،خوف رجاء کرنے ،سفارشی بنانے ،حکم ماننے اوراطاعت كرنے كے افعال ايك الگ حيثيت ركھتے ہيں۔ان كے ساتھ بير سارے تعلقات الله نہیں بلکہ متبول ان سمجھ کراور توانین الہیہ وفراثین خداوندی کے پابندر و کرقائم کئے گئے ہیں۔ قرآن وحدیث ہاں کی اس شان کی فی ٹیس ہوتی بلکہ شوت ماتا ہے،جس کی طرف مفصل اشارے گزر کیے ہیں ....قرآن کے استدلال کا روئے بخن تو صرف کفار ومشرکین کی طرف ب، البذا كفارشكن آيات كومونين شكن قراردينا الرايك طرف ديانت تحقيق كے خلاف ب تو دوسرى طرف قرآنى مفهوم كى تحريف بھى ہے ....ليكن اتنا ضرورعوض كروں كا كدا كرمودودى صاحب کی وہی مراد ہے جومیری تحریرے ظاہر ہے وان کا انداز ونگارش نبایت ناقص ہے جوایک خالی الذہن انسان کو قرآن مفہوم و مقصود سے دور بٹاسکتا ہے ای لئے بیس نے ضرورت محسوس کی کداس عبارت کوابیا واضح کردول کدقر آنی مفہوم کے سواکوئی دوسرامفہوم اس سے سمجھا نہ جاسکے اورا گرمودودی صاحب کامقصود ہماری تحریر کے مقصود سے معارض ومخالف ہے تو ان کوایے مقصود كى كمل تشريح كركاس كے ہر ہر پہلوكومال ومر بن كرنا جا ہے تھا۔

حقیقی افتدار صرف خدا کے پاس ہاں باب بیں قرآن جس طریقہ سے استدلال کرتا ہا ہے قرآن بی معلوم کیجے لیکن سساس مقام پر بید خیال دے کہ بیا کی امرواقعی ہے اور اسلامی متفق علیہ عقیدہ ہے کہ خدائے تعالی اپنی تمام صفات میں مستقل بالذات، ازلی، ابدی واجب ہے بہ لفظ مختصراس کی تمام صفات ذاتی ہیں خدا کی سی صفت کوذاتی و مستقل نہ بھونا کفر ہے لہٰذا خواہ عبارت میں ان قیدوں کا اظہار نہ ہو بہر حال بیٹھوظ خاطر رہیں گی اور خدا کے لئے جس صفت کا بھی اثبات کیا جائے گاوہ صفت ذاتی ہی ہوگی اس طرح آگر کسی غیر خدا سے کی صفت کی لئی کرے خدا کے لئے اس کو خاہت کیا گیا ہوگا تو وہ وہی صفت ہوگی جو خدا کی صفت ہو سکے لیعنی

ذاتی \_الحاصل غیر نفی ای ذاتی کی ہے اور خدا کے لئے ثبوت اس ذاتی کا ہے اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ تمام اغیار سے کسی صفت ذاتی کی نفی اور پھر ذات خدا کے لئے اسی صفت ذاتی کا ثبوت اس بات کوندنوستلزم ہاورنداس بات کی دلیل ہے کداللہ نے اس صفت سے کسی کوسر فراز ای نہیں کیا اس لئے کیمکن ہے کہ اللہ اپنے فضل وکرم ہے اپنی کسی صفت سے اپنے خاص بندوں کونواز دے۔ پیرزی اہم اوراصولی بات ہے، آیات کو بھنے کے لئے ان کا ذہن میں رہنااشد ضروری ہے۔ ١٨) ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَّفِي الْأَرْضِ إِلَّهُ وَّهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ (الزفرف: آية ۱۸۳)

ليتي ،اورو بي آسان والول كامعيوداورز بين والول كامعيوداورو بي تتكمت وعلم والا \_ لین ساری کا نات کی تخلیق اور اس کا نظام جلانے کے لئے جس علم و حکمت کی

ضرورت ہے وہ ای کے پاس ہے۔

(النحل:آية ١٤)

(اَفَمَنُ يَّخُلُقُ عَمَنُ لَا يَخُلُقُ أَافَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

ل اس آیت کے کھوئی دورآ کے بیعبارت ہے: ولا ملك الذي بدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم بعلمون جس كاصاف مطلب بيب ان كوه معود جنهين وه خدا كسواي ج بين شفاعت ك ما لك نبين جيها كهان كا كمان ب كدوه الله كنزويك هار عارشي بي ..... بال ..... "ما لك ففاعت" وه ہے جس نے کلر تو حید کی شہاوت وی ہے اور اس بات کا یقین دکھتا ہے کہ اللہ بی اس کا رب ہے ( مدارک ) عِلَالِينَ شِي بِ ولا يملك الذين يدعون يعبدون اي الكفار من دونه اي الله الشفاعة لاحد الا من شهد بالحق اي قال لا اله الا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بالسنتهم وهم عيسي وعزير والملائكة فانهم يشفعون للمؤمنين (جلالين) اورتيس ما لك ين ووجنيس كفارالله كسواله ج ين كى كى شفاعت کے سکین و وجنہوں نے کلم حق کا الدالا اللہ کی شہادت دی اور زبان سے جوشہادت دی دل سے اس بریقین رکتے ہیں اور وہ حضرت میسی ، حضرت عزیر اور حضرات ملانکہ ہیں اس کے کہ بید حضرات مؤمنین کی ففاعت كري كـ

ع وهو الله (جلالين)

م وهو الاصنام حيث تشركونها معه في العبادة (جالين) يعنى الآيت يس من التظلق عمر اواصام (بت) بين الى ك كدان كوكفار عبادت بين الله ك ما تحريم يك كرت تق

يعنى بوكيا جوبنائ وهايما بوجائ كاجونه بنائ توكياتم نفيحت نهيس مانة کفارعرب اینے بتوں کوخالق ٹیس مانتے تھاس کے باوجودائیس خداکی طرح جانتے تصاسلتے انہیں یو جے تصاس آیت میں اس کی تر دید فرمائی لین مخلوق خالق کی طرح نہیں ہو علی تو اس کی طرح معبود کیے ہوگی خیال رہے کے تخطیم اس کے خاص بندوں کی بھی ہے مگر عبادت صرف رب کی ہونی جا ہے عباوت میں معبود کورب یارب کے مثل مان کر تعظیم کی جاتی ہے نماز میں کعبہ کی تعظیم اور رب کی عبادت ہے لیکن مشرک کا تجدہ بھی بت کی طرف ادرعبادت بھی بت کی لہٰذاو ہ فعل شرک ہے موس کا آب زمزم کی تعظیم کرنا عین ایمان ہے لین مشرک کی گنگا جل کی تعظیم شرک ہے۔ ٢٠) ﴿ وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْمًا وُّهُمْ يُخَلَّقُونَ اَمْوَاتّ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اِللَّهُكُمُ اِللَّهِ وَاحِدُ ﴾

(انحل: آية ۲۰-۲۱-۲۲)

لیتن ، اور اللہ کے سواجن کو یو جتے ہیں اور پھے نہیں بناتے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں مردے ہیں زئدہ تہیں اور انہیں خبر میں کہ لوگ کب اٹھائے جا کیں گے تمہارا معبود

اس آیت کریمہ کی مفصل تشریح گزر چکی ہے لبذا اس کی تشریح کے متعلق کچھ عرض كرنے كى ضرورت نبيں ليكن اس مقام پرايك سوال كروں گا كدا گريس آپ كے روبروقر آن كى چندآیات کواس کے ترجمہ کے ساتھ ای طرح رکھوں جس طرح مودودی صاحب نے رکھا ہے تو كيا آپ محسوس كرين ك كدآيات كريمه كا درمياني كوئي جمله محذوف ب- ابھى آپ كى سجويين میراید سوال ندآئے گا پہلے آپ مودودی صاحب کی منقولد آیات خودانیس کرتھ کے ساتھ عملے ملاحظ فرمالیجے۔ محورودی حیکر سازی کی مکور نے محور وری

"افمن يحلق كمن لا يحلق افلا تذكرون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون الهكم اله واحد (النحل:آية٧٢٠،١٠١٧) تُؤكيا جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو پیدائیس کرتا وونوں مکسال ہو سکتے ہیں؟ کیاتمہاری مجھ میں اتنی

بات نہیں آتی ؟ خدا کو چھوڑ کریے جن دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو کسی چیز کو بھی پیدائیں کرتے بلکہ خود پیدا کئے جاتے ہیں تہارا الله توایک ہی الله ہے'۔ ( بنیادی اصطلاحیں ، صفحہ ۲۱–۲۷)

آیات کریمہ کوان کرتے کے ساتھ ویکھے اور بتا نے کیااییا محسوں ہورہا ہے کدان
آیات کے درمیانی کچھے جملے اڑا دیے گئے جی یا ۔۔۔۔ مختلف آیتیں جیں جن کواکھا کیا گیا ہے انداز
فقل اور طرز نگارش ترجمہ دونوں اس بات پرشاہد جیں کہ نہ تو میفنف مقامات کی آیتیں جیں جن کو
اکھا کیا گیا ہے اور ان کے درمیان کا کوئی جملہ اڑا دیا گیا ہے لیکن اب آپ کے سامنے یہ حقیقت
آگ کی کہ سورۃ کمل کے دوسرے تیسرے رکوع میں جواصل ہے بیقش اس کے مطابق نہیں ہے
سیلے اصل ملاحظ فرمائے۔

أَفَمَنُ يَّخُلُقُ كَمَنُ لَا بَيَخُلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِنْ تَمُثُّوا يَعُمَّةُ اللَّهِ لَا تُحَصُّوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ وَاللَّهُ يَمُلَمُ مَا تَسِرون وما تعلنون وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ آمُواتٌ غَيْرُ آخِيَاءِ وَمَا يَشْعُرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ اللَّهِ وَاحِدَ (الْحَلَ: آية ١٣٢٢)

اصل کی خط کشیدہ آیات مودودی صاحب کی نقل ہے الگ رہ گئیں اور کوئی ایسا متیازی نشان ہجی نہیں جو بتا سکے کہ درمیانی پچھ آیتیں محذوف ہیں اس طرز نقل کوقر آن کریم میں کتر بیونت ندکہا جائے گاتو کیا کہا جائے گا؟

(٢) ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلُ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُفُكُمْ مَلُ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُفُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وُ الأَرْضِ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُوفَكُونَ ﴾ (فاطر: آية ) ليعنى، اورا عَلَوُوا اللهِ اورائد كا صان ياد كروكيا الله كسواكوتى اوريحى خالق ب آسان وزين عنهيں روزى دے اس كسواكوتى معبود يس تو تم كهال اوند هے جاتے ہو۔

اللہ کے سواجب کوئی راز ق نہیں تو روزی کی طلب میں ول رب سے رگانا چاہئے ویگر
چیزیں رزق کا سبب جیں رازق نہیں الہٰذا رزق یا سبب رزق کی پوجا نہ کرو۔اس آیت میں غلہ،
زمین ،سورج پوجنے والے مشرکین کا رد ہے اوران کا بھی رو ہے جو بندوں کواپنے اعمال کا یاکی
غیر خدا کوکسی چیز کا خالق مانے ہیں نیزاس بات کی ترغیب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کوخوب یا دکیا جائے
تحدیث نعمت بھی عباوت البی ہے اور حضور آبیرجت تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہیں تو ان کا ذکر تنہا
کیا جائے یا جماعت میں بہر حال تحدیث نعمت خداوندی ہے ، اور عبادت البی ہے اس میں ہروہ
و بی مجلس داخل ہے جس میں اللہ کی نعمتوں کی یا واور شکر کی ترغیب ہے۔

٢٢) ﴿قُلُ أَرَأَيْتُمُ إِنَّ آخَذَ اللَّهُ سَمُعَكُمُ وَآبُصَارَكُمُ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنُ
 إلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَآتِينُكُمُ بِهِ ﴾

یعنی ہتم فرماؤ بھلا بتاؤ تواللہ تنہارے کان آئکھ لے لے اور تنہارے دلوں پر مبر کردے تواللہ کے سواکون معبود ہے جو تنہیں یہ چیزیں لادے۔

یعنی اللہ تنہارا بیرحال کردے کہتم پر ناصح کی تھیجت اثر نہ کرے اور آ تکھوں سے اللہ کی آئیسی و کیے نہ سکو نیز کا نول سے رب کا کلام من نہ سکو یا اللہ تنہارے و کیجنے، سننے کی قو تیں سلب کرلے اور عقل کو چین لے تو کوئی نہیں جو اس کو تنہارے لئے واپس لا سکے اور خدا سے مقابلہ کرسکے طبیب کی دوا، ہزرگوں کی دعا بھی رب کی مرضی ہی سے اثر کرتی ہے دب بی شفا بخشا ہے اور یہ چزیں اسباب ہوتی جیں۔

٣٣) ﴿ وَهُوَ اللّٰهُ لَا إِلّٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمَدُ فِي الْأُولِي وَالْاحِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ قُلُ ارَأَيْتُمُ إِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ سَرُمَدًا اللّٰي يَوْمِ الْفِيَامَةِ مَنُ اِللّٰهُ

عَيْرُ اللّٰهِ يَاتِيْكُمُ بِضِيَاءِ آفَلَا تَسْمَعُونَ قُلُ ارَآيَتُمُ إِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ

النَّهَارَ سَرُمدًا إلى يَوْم القِيَامَةِ مَنَ اللّٰهِ غَيْرُ اللّٰهِ يَاتِينُكُمْ بِلَيْلِ تَسْكِنُونَ فِيهِ

النَّهَارَ سَرُمدًا إلى يَوْم القِيَامَةِ مَنَ اللّٰهِ غَيْرُ اللهِ يَاتِينُكُمْ بِلَيْلِ تَسْكِنُونَ فِيهِ

النَّهَارَ سَرُمدًا إلى يَوْم القِيَامَةِ مَنَ اللّٰهِ غَيْرُ اللّٰهِ يَاتِينُكُمْ بِلَيْلِ تَسْكِنُونَ فِيهِ

النَّهَارَ سَرُمدًا إلى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ ا

لینی ،اوروہی ہےاللہ کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوااس کی تعریف ہے، دنیا وآخرت میں اورای کا بھم ہےاورای کی طرف کچر جاؤ گےتم فر ماؤ بھلاد کیجوتواگرانلہ ( تعالیٰ ) ہمیشہ تم پر قیامت تک رات ر کھے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تنہیں روشیٰ لا دے کیا تم سنتے نہیں تم فرماؤ بھلا دیکھولو اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن رکھے تو اللہ کے سواکون معبود ہے جو تہمیں رات اا دے جس میں آ رام کروٹو کیا تہمیں سوجھتا نہیں۔

لینی اے مشرکوتم بھی مانتے ہو کہتمہارے ان جھوٹے معبودوں میں ان تصرفات کی قدرت نہیں پھرتم انہیں کیوں ہو جتے ہو۔ خیال رہے کہ حضور آیئر رحمت نے ڈوبا ہوا سورج لوٹا یا ہے کین بارگاہ البی میں دعا کر کے لہٰزا ہیدوا قعداس آیت کے خلاف نہیں۔ ولدا حکم میں حکم ہے مراد تکوین تلم ہے۔۔۔ یا ۔۔۔۔ نیکوں کی مغفرت کا تھم ہے۔ یا گندگاروں کے لئے شفاعت صالحین کا تھم ب والله ورسول اعلم

٣٣) ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم ۗ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ فِي

ل يا محمد لكفار مكة ( جلالين )لمشركي قومك (مدارك) يعنى ابرسول "مشركين قريش" كرو-ع زعمتموهم الهة (طِالِين) زعمتموهم الهة من دون الله (حارك) يَنْنَ جِن كُوتُم لِے الله كَ موامعيود كمان كرايا بـ.... ادعوا الذين عبدتموهم من دون الله من الاصنام الملائكة وسميتموهم باسمه والتحواليهم كما تلتحيون اليه وانتظروا استجابتهم كما تنظرون استحابته(هارك)با وّال)و جنہیں تم نے اللہ کے سوابو جالیعنی اصنام اور بلانکہ کو جن کا تم نے وہی نام رکھ لیا جواللہ کا نام ہے ( یعنی اللہ ) جن ے تم قای طرح التجاکی جس طرح اللہ سے التجاکرتے ہیں اور جن کی استجابت کا تم فے ای طرح انتظار کیا جس طرح كدالله كى استجابت كالمنتظرر ہے ہيں۔ معلوم ہوا كەكسى سے اليمى التجاكر فى ياكسى سے قبوليت كى اليمى اميد رکھنی جس سے اس کی خدا سے ان امور میں جمسر کی اور برا بری الازم آئے ای طرح کا شرک ہے جس طرح کد کھی کو الد كهاجائ اوراس كى عبادت كى جائے۔

مع من حيد او شر او نفع او ضر (مدارك) يعني در حقيقت كوني مجي بذائد ايك ذره كا بحي ما لك فين باراده البي نەتو كونى كى كوفىرىيىچاسكتا بەنىشر نەنغى نەنقصان اوراگرانلەي چا بىقو دە برچا بەيرقادر بىجس كوچا ب سب خير ونفع بناد عاورجس كوعا بسبب شرونقصان-

السَّمُواْتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنُ شِرُلِيهِ وَمَا لَهُ مَعُ مِنْهُمْ عَمِنُ السَّعُواْتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنُ شِرُلِيهِ وَمَا لَهُ عَمِنْهُمْ عَمِنُ مَا طَهِيْرِ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةَ عِنْدَهُ اللَّهِ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ فَي (البا: آية ٢٣-٢٣) ليني مِنْ فَرِيا وَ يَكُورُ والْبَيلِ جَنهِينِ اللَّهُ كَ موا سَجِع يَشْعُ جو وو ذره بحرك ما لك نبيل ليني مِنْ مَن مِن اور شان كان ونول عن بحد حصداور شالله كان عن آسمانول عن اور شالله كان عن المنافق الله كان عن المنافق الله والمؤلف عن المنافق الله والمؤلف في المنافق الله والمؤلف والمؤلف في المنافق الله والمؤلف والمؤلف والمؤلف في المنافق الله والمؤلف والمؤ

ل شركة (جاذلين) وما لهم في هذين المحنسين من شركة في المعلق و لا في الملك (مارك) اور فيش بان كے لئے ان دونوں جنسول (آسان وزین) میں كوئى حصد دارى شو خلق میں حصد دار ہیں نہ ملک میں ۔ خلق میں حصد دارى كا مطلب بيہ ب كہ بكھ اللہ پيدا فرما دے اور چكھ بيہ پيدا كريں۔ اى طرح ملک میں حصد دارى كا مطلب بيہ بيك يعن چيزيں اللہ كى ملک میں رہیں ان كى ملک میں شدر ہیں اور بعض چيزيں ان كى ملک میں دارى كا مطلب بيہ كديعن چيزيں اللہ كى ملک میں رہیں ان كى ملک میں شدر ہیں اور بعض چيزيں ان كى ملک میں دارى خداكى ملک میں شدر ہیں۔

ع تعالىٰ (مدارك) ليخي آيت شي الدكي تغير عراوالله تعالى ب\_

سے من الالهة (جلالین) میں الهنهم (مدارک) لین آیت میں تہم کے ہم صراد شرکین کے پرستیدہ نیں۔
سیسسطلی تدبیر خلقہ ..... فکیف بصح ان بدعوا کما بدعی و برحوا کما برحی (مدارک) لین فلق
کی تدیر وانتظام میں اللہ کا کوئی مدگار نیس تو پھر یہ کیے سیج ہوسکتا ہے کہ دوسروں کوائی طرح بلایا جائے جس طرح
کہ خدا کو بلایا جاتا ہے اور دوسروں سے ای طرح کی رجاء رکھی جائے جس طرح کی خدا ہے رکھی جاتی ہے الحاصل
فیر خداکی خدا ہے ہمسری کمی طرح معقول نہیں۔

ھے تعالى ردا لقولهم ان الهتهم تشفع عنده (جالين) عنده كي شير كامرجع الله تعالى باس مي مشركين ك اس قول كارد ب كدامار معبود الله كنزو يك مفارش جي)

ل ای اذن له الله یعنی الا من وقع الاذن للشفیع لاحله ..... وهذا تکذیب لقولهم هؤلاء شفعاء نا عند الله (مدارک) لیمی شفاعت ای کے لئے سود مند ہوگی جس کی شفاعت کا اذن شفیع کو وے ویا حمیا ہو بیکذیب ہان کے قول "هؤلاء شفعاء نا عندالله" کی معلوم ہوا کہ شفیع ومشفوع ووثوں کے لئے اذن الجی ضروری ہالبذا شفاعت صرف صافحین کریں گے۔اور صرف مؤمنین کی کریں گے۔اور بیا خاہر ہے کہ ما تک صافحین شی جی نہ کدا صنام کی طرح۔ مودودى نريب كا الي أور موت أيت صمعانب

المام كالصورالداور مهدودى صاحب

النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخِّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَّحْرِى لِاَجَلِ مُّسَمَّى اللَّ وَسَخِّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَّحْرِى لِاَجَلِ مُّسَمَّى اللَّ وَسَخِّرَ الشَّمْسَ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَآتَوَلَ لَا الْحَمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمْنِيَةَ آزُوَاجِ يَخُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهْتِكُمْ خَلَقًا مِنُ بَعُدِ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمْنِيَةَ آزُوَاجِ يَخُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهْتِكُمْ خَلَقًا مِنُ بَعُدِ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمْنِيَةً آزُوَاجِ يَخُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهْتِكُمْ خَلَقًا مِنُ بَعُدِ خَلَقِ فِي ظُلُمْتِ ثَلْثِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّكُمْ لَهُ المُمْلُكُ لَا اللهَ اللَّهُ هُو فَآتَى خَلَقٍ فِي ظُلُمْتِ ثَلْثِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّكُمْ لَهُ المُمْلُكُ لَا اللهَ اللهِ هُو فَآتَى اللهِ تُعْمَرُهُونَ ﴾ (الزمر: آية ٥-٢)

یعنی ،اس نے آسان وز بین حق بنائے رات کودن پر لپیٹتا ہے اور دن کورات پر لپیٹتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہر ایک ایک تھہرائی میعاد کے لئے چلتا ہے سنتا ہے وہی صاحب عزت اور بخشنے والا ہے اس نے جہیں ایک جان سے بنایا پھر ای سے اس کا جوڑ پیدا کیا اور تہبارے لئے چو پایوں میں سے آٹھے جوڑے اتارے حہیں تمہاری ماؤں کے بیف میں بناتا ہے ایک طرح کے بعد اور طرح تمین اند جریوں میں یہ ہالشہ تبہارارب ای کی بادشاتی ہے اور اس کے سواکس کی بندگی خبیں پھر کہاں پھرے جاتے ہو۔

خط کشیرہ آیت کر بید مودودی صاحب کے منقولہ آیات سے نکالی ہوئی ہواں جا اور لا جل
مسمی سے ضلقکم کواپیا ملادیا گیا ہے گویا در میان میں پھے اور ہے ہی نہیں ۔۔۔۔ ہر جگہ ہر حال میں حقیق
بادشاہت ای کی ہے البغدا آیت پر بیاعتراض نہیں کہ بادشاہت تو بہت سے انسانوں کا ولی ۔ خیال
ر ہے کہ سلطنت ، اطاعت ، حکم ، مدو مجازی طور پر بندوں کی بھی ہو سکتی ہے لیکن معبود بت رب کے
سواکسی کی صفت نہیں اس میں مجاز بنہ آئی نہیں بعض لوگ بادشاہ تو ہیں گر ان یہ کوئی بھی نہیں ۔۔۔۔۔
مواکسی کی صفت نہیں اس میں مجاز بنہ آئی نہیں بعض لوگ بادشاہ تو ہیں گر ان یہ کوئی بھی نہیں ۔۔۔۔۔
اول کھا تھا تھا تی مقصود نہیں ۔ لبغدا بیہ آیت ان احاد یث کے معارض و مخالف نہیں جس میں نور محمدی کو
اول کھا تو تا تایا گیا ہے اور ای نور کو ساری کا نئات کی اصل قر ار دیا گیا ہے ان آیا ہے کواگر آیت
نہر و کی تغییر و تشریح کی روشنی میں و یکھا جائے تو ظاہر ہو جائے کہ بیرساری آئیتیں اصنام شکنی کے
نہر و کی تغییر و تشریح کی روشنی میں و یکھا جائے تو ظاہر ہو جائے کہ بیرساری آئیتیں اصنام شکنی کے

لئے نازل فرمائی گئی ہیں اوراس کا مقصد صرف اس حقیقت کو واضح کردینا ہے کہ جن بتول کو ب مشرکین ہو جے میں وہ تو کسی قتم کی کوئی قدرت ہی نہیں رکھتے پھران کی پرستش کس قدراحقانہ ہے آیت فبر ۱۹ نبی آیات فبر ۲۵ کے کچھ پہلے قر آن کریم میں موجود ہے جس کی بقدر ضرورت تشریح

٢٦) ﴿ أَمُّنَّ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَٱنْزَلَ لَكُمُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءًا فَٱنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَا كَانَ لَكُمُ أَنُ تُنْبِتُوا شَحَرَهَا عَالَةٌ مَّعَ اللَّهِ بَلُ هُمُ قَوْمٌ يَّعْدِلُونَ أَمُّنُ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلْلَهَا أَنْهَارًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبُحُرَيْنِ حَاجِزًا عَالَةٌ مَّعَ اللَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنُ يُجيبُ الْمُضَطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءً ۖ الْاَرْضِ عَالَةٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيُلاً مَّا تَذَكَّرُونَ آمَّنُ يَهَدِيُكُمُ فِي ظُلُمْتِ الْبَرّ وَالْبَحْرِ وَمَنُ يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَىُ رَحْمَتِهِ عَالَةٌ مُّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمًّا يُشُرِكُونَ أمَّنُ يَبُدُهُ الْحَلُقَ ثُمُّ يُعِيْدُهُ وَمَنْ يُرَزُّقُكُمُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضَ عَالَةٌ مَّعَ اللَّهِ قُلُ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ صَدِقِيَنَ عَهِ

(المل:آية ١٠١٠)

یعنی، یا وہ جس نے آسان وزمین بنائے اور تبہارے لئے آسان سے یائی اتاراتو ہم

اليعنى وي بهتر ب جس فرين وأسمان كويداكيا بان من قدر على محلق العالم حير من حماد لا يقدر على شيء (مدارك) بعني جوسارے عالم كو پيدا كرنے ير قادر به ووان پھرول سے بہتر بے جو كى چيز پر قدرت

ع اس كى ايك توجيه توه وه بوم وت عام و الما براوروم كي توبيه او اداد بالحلافة الملك والنسلط ( مدارک ) یعنی خلافت سے ملک و تسلط مراو ب بیآیت الدالملک " الله بی کے لئے ملک ب، کے خلاف نہیں اس لے کہ الدالملک' میں ملکیت ہے مرادعیقی ملکیت ہے اور یہاں ملکیت ہے مرادمجازی ملکیت ہے۔

سع في دعوا كم ان مع الله اله اعر (مدارك) لعني أكرتم اينه دعوت بش يج بوكدالله كـ مماتحة وومرا" مبعود برحن" بھی ہے تواس کی دلیل لاؤ — الحاصل ان آیات ہے بھی اصنام علیٰ مقصود ہے۔ 00

نے اس ہے باغ اگا ہے روئق والے تہباری طافت نہ جی کہ ان کے پیڑا گاتے ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بلکہ وہ لوگ راہ ہے کتراتے ہیں یا وہ جس نے زبین بے کی بنائی اور اس کے بیچ میں نہریں نکالیں اور اس کیلئے لنگر بنائے اور دوٹوں سمندروں میں آڑر کی کیا اللہ کے ساتھ اور معبود (بعنی معبود برین باخط دیگر''خدا'') ہے بلکہ ان میں اکثر جابل ہیں یا وہ جو لا چار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور حمہیں زمین کے وارث کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور معبود ہے بہت ہی کم وصیان محبہیں زمین کے وارث کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور معبود ہے بہت ہی کم وصیان کرتے ہویا وہ جو تہمیں راہ دکھا تا ہے اندھریوں میں خطکی وٹری کی اور وہ کہ ہوا کیل بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سائی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے برتر ہے بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سائی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے برتر ہے اللہ ان کی شرک سے یا وہ جو خاتی کی ابتدا ہو ٹریا تا ہے پھراسے دوبارہ بنائے گا اور وہ جو گی در کی کی اور معبود ہے تم فر ما کی میں تھی کوئی اور معبود ہے تم فر ما کی خواب کی ایک اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تم فر ما کی تھی کی گیا لا کا اگر تم سے ہو۔

آ مان وزین ظاہری کا نتات کی اصل اور بہت سارے صنائع کا مرکز ہیں ای لئے اکثر انہیں کا ذکر فرمایا جاتا ہے حاصل کلام ہے کہ یہ سارے انتظامات رب نے تمہارے لئے ہے ہیں اپنے واسطے نہیں ان کا نفع تم کو ہے تم کو بھی چا ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لئے پھی کا مرکز ہیں اپنے واسطے نہیں ان کا نفع تم کو ہے تم کو بھی چا ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لئے پھی کا کر و سامن حلق السموات سے پہنلے مصلاً عاللہ حیر اما بشر کون کیا اللہ بہتر ہے کہ ان کے خودسا ختہ شریک ۔ ای کے تحت مدارک ہیں ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ ' بیان کو الزام اور ان کے حال سے جبکم ہے اس لئے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کے بچائے بتوں کی عبادت اختیار کی اور کوئی عاقل اس وقت تک کمی چیز کو اختیار نہیں کرتا جب تک کہ کوئی دا تی اس کے اختیار کا مشد تی نہو ( مثلا کثر ت خیر و منفحت و غیرہ ' مدارک ') ۔ کلام کا منشا ہے ہوا کہ ان کو یعلم ہے کہ جس کی وہ پرستش کو اپنا کے ہوئے ہیں اس کا بیے کر دار محض ہوئی اور عبث ہاں کلام سے دو فائد سے ہیں ایک تو تی بیسان کا بیے کر دار محض ہوئی اور عبث ہاں کلام سے دو فائد سے ہیں ایک تو پرستش کو اپنا نے ہوئے ہیں ان کا بیے کر دار محض ہوئی اور عبث ہاں کلام سے دو فائد سے ہیں ایک تو کے کہی کی عبادت کو نوب بچھے لیں گے کہی کی عبادت کو نوب سے لیں گا کہ کہی کی عبادت کو نوب بچھے لیں گے کہی کی کی عبادت کو نوب بچھے لیں گے کہی کی عبادت کو نوب کے کہی کی عبادت کو نوب کے کہی کی عبادت کو نوب کھی لیں گے کہی کی کی عبادت کو نوب کھی لیں گے کہی کی عبادت کو نوب کھی لیں گے کہی کی عبادت کو نوب کھی لیں گے کہی کی عبادت کو نوب کو نوب کھی لیں گے کہی کی عبادت کو نوب کھی لیں گی دوسرے وہ اس بات کو نوب کھی لیں گے کہی کی عبادت کو نوب کو نوب کھی لیں گیا دی کو نوب کھی کو نوب کو نوب کھی کی دوسرے وہ اس بات کو نوب کھی لیں گیا کہ کی کو کی کو نوبر کے دیک کی کو نوبر کے دوسرے وہ اس بات کو نوبر کی دوسرے دو نوبر کی کی کو نوبر کی دوسرے وہ اس بات کو نوبر کو نوبر کی کو نوبر کی کو نوبر کو نوبر کو نوبر کو نوبر کی کو نوبر کی کو نوبر کی کو نوبر کو نوبر کی کو نوبر کو ن

افتیار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ بیافتین کرلیا جائے کہ اس میں زیادتی خیر ہے جب حضور علیہ الساؤة والسلام اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے توارشاد فرماتے بل الله عدر و ابقی و اجل و اکرم بلکہ اللہ عدامن فلق السموات اکرم بلکہ اللہ نامی کہ بہتر ہے باتی رہنے والا ہے اور اجل واکرم ہے اس کے بعدامن فلق السموات ہے رب بہانہ تعالیٰ نے ان خیرات ومنافع کوشار کراویا جو اس کی رحمت اور اس کے فضل کے آثار بین (مدارک ملحضاً)

٢٤) ﴿ اللَّذِى لَهُ مُلُكُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَمُ يَتَّخِذُوا وَلَدًا ﴿ وَلَمَ يَكُنُ لَهُ شَرِيُكٌ فِي المُلْكِ ۗ وَخَلَقَ ۗ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيْرًا وَاتِّخَذُوا ۗ مِنْ دُونِهِ الْهَدَ ۗ لاَ يَخُلُقُونَ شَيْعًا وَهُمُ يُخَلَقُونَ ۖ وَلاَ يَمُلِكُونَ لِاَنْفُسِهِمُ ضَرًّا وَلاَ لَهُ عَلَى لاَ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلا يَمُلِكُونَ لِاَنْفُسِهِمُ ضَرًّا وَلا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلا يَمُلِكُونَ لِاَنْفُسِهِمُ ضَرًّا وَلا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلا يَمُلِكُونَ لِاَنْفُسِهِمُ ضَرًّا وَلا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلا يَمُلِكُونَ لِاَ لَهُ اللَّهُ وَلا يَمُلِكُونَ لِاَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَمُلِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَمُلِكُونَ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَمُلِكُونَ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُلْكُونَ مَوْتًا ﴿ وَلا يَمُلِكُونَ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللّ

لے کما زعم البھود والنصاری فی عزیر والمسیح علبھما السلام (مدارک) یعنی جیما کرهنرت عزیراور حضرت کے بارے می میرودونساری کا خیال ہے۔

ع كما زعمت الثنويه (مدارك) جيها كفرقد عوبيكا كمان ب-

ع ای احدث کل شیء و حده لا کما یقوله المحوس والثنویه من النور والظلمة و یزد ان داهر من ( مدارک ) یعنی الله نے تما تمام چرکوعدم سے وجود بخشا ایمانیس جیسا کہ بحوں محو یہ کہتے ہیں یعنی نور وظلمت اور بروان داہر من -

س اى الكفار (جالين )الضمير للكافرين (مدارك) يعن اتخذوا كي خمير عمرادكفارين

هي هي الاصنام (جلالين)اي الاصنام (مدارك) يعين آيت شرمن دوند عمرادامنام (يت) ين-

آ۔ یعنی انہوں نے اس کی عباوت پر جوالوہیت، ملک، نقد مر خلق کے ساتھ منفر دے اس کی عبادت کوتر جے ویا جو کسی چیز کے پیدا کرنے بر قادر نہیں بلکہ وہ خودگلوق ہیں (ہدارک)۔

ے نمائے نفس کے می ضرر کودور کر کتے میں اور نماس کوفق پہو نچانے کی استطاعت رکھتے ہیں (مدارک)۔ ٨ امانة (مدارک)۔

فی احباء (مدارک) لین موت وحیات سے (مرنے جینے ) سے مرادامات واحیاء (مارنا، جلانا) ہے۔ ولے احباء بعد المعوت و جعلها کا العقلاء لزعم عابدیها (مدارک) لینی نشور سے مرادم نے کے بعد جلانا ہے اس کلام میں بتوں کو (عقلاء جیسا) ظاہر کیا ہے ان کے پچاریوں کے گمان کے سب سے۔ کیونکہ ان کے

پجارے انہیں عقلا وہی مجھتے تھے۔

لیخی، وہ جس کے لئے آسانوں اور زمین کی بادشا ہت اور اس نے اختیار ندفر مایا بچداور اس کی سلطنت کوئی سام جھی نہیں اور اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازے پر رکھی اور لوگوں نے اس کے سواا در معبود تشہرائے کہ جو پچینہیں بناتے اورخود پیدا کئے گئے ہیں اورخودا پنی جانوں کے برے بھلے کے مالک نہیں اور ندمرنے کا اختیار ہے اور نہ جینے کا زا نھنے کا۔

الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرُضَ عاشاره فرمايا كياب كرحضوركي ثبوت بحي آ سانوں اور زمینوں کو گیرے ہوئے ہے کیونکہ حضور مملکت البیہ کے خلیفہ اعظم ہیں لہذا جہاں خدا كى خدائى ب وبال حضوركى مصطفائى بالبذابية يت يجيلى آيت ليكون للعالمين نذيراكى دلیل ہے کہ حضور ساری خلقت کے رسول ہیں اس کے بعد ان کا روفر مایا عمیا جورب کے لئے شريك مانت ميں يااس كے لئے اولا ثابت كرتے تھے مشركين عرب فرشتوں كوخداكى بيٹياں كہتے تضاورنصاری عیسیٰ علیدالسلام کونیز یہودعز سرعلیدالسلام کوخدا کا بیٹا ہائے تضان کا بھی روہو گیا جو ضداكسوااورجى خالق مائة تقى ----اور چر----وَاتَّعَدُوا مِنْ دُونِهِ الِهَةَ ع ولا نُشُورًا تک میں خاص کربت پرستوں کے دو کے لئے اصنام شکن انداز افتایار فرمایا حمیا ہے۔ ٢٨) ﴿بَدِيْعُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ اتَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنُ لَّهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَّ حَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَّهُوَ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا اِللَّهِ اللَّهَ فَو خَالِقُ كُلِّ أَنْشَى ، فَاعْبُدُوهُ مَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلُ ﴾

(انعام: آية ١٠١٢-١٠١)

-(L/L)

لے بینی اس کولڑ کا کہاں ہے ہوگا لڑ کا عورت ہے ہوتا ہے اور اس کی کوئی عورت نبیں اور اس لئے کہ ولا وت صفات اجهام ے ہاورجوخود مخرع الاجهام بوگادہ جم شاوگا کدائ کے لڑکا بو (مدارک) ۔ ع يعنى كوئى چيز نبيل جس كا وه خالق وعالم نه بواورجس كى بيشان بوده بر چيز في بوتاب اوراز كاس كولومتاج عابتا ب(مارک) م بعن جوان تمام صفات کا مجمع جود ہی عبادت کے لاگن ہے تو ای کو بع جواس کے موااس کی بعض کلون کونہ ہے جو

ایعنی ، بے کی نمونہ کے آ سانوں اورزین کو بنانے والا اس کے بچے کہاں سے ہو حالاتک اس کی عورت نبیں اوراس نے ہر چیز پیدا کی اوروہ سب پچھ جانتا ہے سیے ہے تہارار ب اس کے سوائسی کی بندگی ٹبیس ہر چیز کا بنانے والاتواے یو جو دہ ہر چیز برنگہبان ہے۔ رزق موت عمل، اجل سباس كى تكهباني مين بين اس كے باوجود بم كو حكم ب خذوا حذركم كفارسے بحاؤ كاسباب اختيار كرو مصيبت كے وقت حكام بحكيم كے ياس جاؤ كيونك بد لوگ رب کی تھہانی کے مظہر ہیں ای طرح ضرورت کے وقت حاجت روائی کے لئے نبی وولی کے

دروازے برجاناضروری ہاوررب برنوکل کے خلاف نہیں۔

٢٩) ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّتَّخِذُ مِنُ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادُ ۖ يُحِبُّونَهُمُ كَحُبِّ اللَّهَ ۖ وَالَّذِيْنَ امْنُوا آشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوُ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوُنَ الْعَذَابَ آنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ حَمِيْعًا ﴾ (170=1:57)

لعنی ،اور جولوگ اللہ کے سوااور معبود بنالیتے ہیں کہ آئیس اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں اورایمان والول کواللہ کے برابر کسی کی محبت نبیں اور کیسی ہواگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب كه عذاب ان كي آنكھول كے سامنے آئے گائ لئے كرساراز ورخداكو ہے۔

جمالین حاشیہ جلالین میں ہے کہ مؤسنین اللہ تعالیٰ کی محبت میں منفرد ہیں رو گئی انہیاء و

الصناما يحبونهم بالتعظيم والخضوع كحب الله اي كحبهم له (طِالين) امثالا من الاصنام (مدارک) یعنی انداد سے مرادامثال ہیں اوراس مقام پروہ اسنام (بت) ہیں جن کے آگے کفارا یک تعظیم وضفوع اور تذلل وعاجزی کا اظهار کرتے ہیں جیسا کہ وہ اللہ سے کرتے ہیں۔

ع كتعظيم الله والخضوع له اي يحبون الاصنام كما يحبون الله يعني يسرون بينهم وبينه في محبتهم لانهم كانوا يقرون بالله ويتقربون اليه وقبل بحبونهم كحب المؤمنين الله (مارك) جي اللذ كے الے تعلیم اوراس كے لئے تحضوع لين يمشر كين بتوں ہے ولكى بى محبت كرتے ہيں جيسى كداللہ بيكرتے جں بعنی اپنی محبت میں وہ انشدا دراصنام کے ماجین مساوات برتے ہیں میتو جیداس لئے کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے اقرار کرنے والے تھے اور اس سے تقرب جاہتے تھے اور ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ مشرکین اپنے بتوں سے ایک محبت كرتے بي جيسى كرمؤمنين الله سے كرتے بي -

اولیاء کی محبت تو در حقیقت به خدای کی محبت ہے، اگرتم به کبو که کفار بھی انداد وشرکاء ے ایسی محبت كرتے منے كبود اللہ سے انہيں قريب كردي توبيكى تو اللہ ى كى محبت كا اقتضاء بوق ميں جواب میں کبوں گا کہ ان کا شرک پنہیں ہے کہ وہ ان شرکا ء ہے مجت کرتے تھے بلکہ ان کا شرک پیرتھا کہ وہ ان كو يوجة تقي محبت اورعبادت مين فرق بالله كي سواكوكي دوسراستحق عبادت نيين البذا الركوكي ا نبیاء داولیاء کی عباوت کرے تو وہ بھی مشرک ہے بخلاف محبت کے اس لئے کہ محبت ہراللہ کے مقرب مثلاا نبیاء واولیاء ہے کی جاتی ہے (انتخیٰ ملخصاً وشرحاً)

ہاں! بیضرور ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے محبت اس بات کے واضح ہوجانے کے بعد کہ وہ اللہ کا دعمن ہے گوشرک نہیں لیکن کفر ضرور ہے لیکن اگر کوئی غیراللہ سے ایسی محبت رکھے جواللہ سے ر کھنی جائے یعنی الوہیت کی محبت تو یہ بھی کھلا ہوا شرک ہے۔الوہیت کی محبت صرف رب سے ہونی چاہے محبت کی بہت کے تعمیل ہیں سب میں تو ی الوہیت و بندگی والی محبت ہے نبی سے نبوت ک محبت، ولی سے ولایت کی محبت، باپ سے ابوۃ کی محبت سب اللہ کی محبت کے بعد ہے اور چونکہ ان نعلقات خاطر میں ای کی اطاعت ملحوظ خاطر ہے لہٰذا سیسب پجھاللہ ہی کی محبت پرمشمل ہیں۔ جمالین نے سائل کے سوال کے اس پہلوکو کہ کفارشر کا ہے جومجت کرتے تھے وہ اللہ ک محبت کے بعد بھی فرضی طور پرتشلیم کر کے جواب دیا ہے ور نہ قر آن کریم کی صراحت بتاری ہے كدوه رب كى محبت اورشركاء كى محبت دونول مين مساوات برتية تقية .....جس كااعتراف خود كفاركو ہے جب بی تو وہ دوزخ میں اپنے بتوں سے کہیں گے!

﴿ تَا اللَّهِ ان كَنا لَفِي ضلال مِبِينِ اذ نسويكم برب العالمين﴾ لینی ،خدا کی شم ہم کھلی گراہی میں سے کہتم کورب العالمین کے برا برظیراتے تھے۔ ٣٠) ﴿ قُلُ اَرَايَتُمُ مَا تَدُعُونَ ۚ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ اَرُونِيْ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمُ

لے تعبدون (طالبین)۔

ع اى الاصنام ( جلالين ) ... تعيدونه من الاصنام ( مدارك ) ليني آيت يُل مَد مون معني مُن تعبدون ( يوجة ج ) کے ہاور ادمن دون اللہ " عمراداعنام (بت) ہیں۔

الام كاتصورالداور مهدودى صاحب

لَهُمُ شِرُكُ فِي السَّمْوَاتِ إِيُتُونِيُ بِكِتْبٍ مِنُ قَبَلِ هَذَا اَوُ اَرْوَهُ مِنَ عِلْمِ اِنَ وَ مُن السَّمْوَاتِ اِيُتُونِيُ بِكِتْبٍ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ فِي مُن اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَكُ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن

یہاں بھی خط کشیرہ آیت کریمہ مودودی صاحب کی منقولد آیات کے درمیان سے نکائی ہوئی ہادر فی السموات کو و من اصل سے ایسا طادیا ہے گویا درمیان بیس کوئی آیت بی نہیں ۔۔۔۔۔گزشتہ انبیاء کرام کے ارشادات وقعلیم کا خلاصہ بیہ کدا ہے مشرکو! شرک پر خدتو تمہارے پاس عقلی دلیل ہے خدتی لیعنی کتاب آسانی کا فیصلہ یا انبیاء کرام کے ارشادات البذائم جھوٹے ہواس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے فرمان کتاب اللہ کی طرف واجب العمل ہیں اگر صرف کتاب اللہ ایس معتبر ہوتی تو اس کے بعد دوسرے آثار کا ان سے مطالبہ نہ ہوتا ۔۔۔۔۔ نیز تشریحات سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں من دون اللہ سے مراد بت ہیں کیونکہ جن انبیاء کی بوجا ہوتی ہے دوحضرات ان

ع عبادات امنام مے سلسلے میں تمبارا جو بیدوی ہے کہ وہمہیں اللہ تک پہنچادیں گے اس دیوے کی صحت پر پہلوں کی کوئی اثر لا وَ( حاصل مانی الجالین )۔

ع اگرتم سے ہو" کاللہ فی جہیں جو ال کاعبادت کا علم دیائے" (مدارک)۔

س بعبد (جاللين) يعن آيت بل يرعو العبد كمعنى مل ب-

سم وهم الاصنام لا يحبيون عابديهم الى شيء نسالونه ابدا (جلالين) اوروداصام (بت) إلى جوايئ پهاريوں كركس وال كانكم جواب شديں ك\_

هي عبادتهم (علالين) يعني وعاء ك معنى يهال عباوت جي -

ل لانهم حماد لا يعقلون ( جلالين ) اس لئے كدوہ تا مجھ جماد ( پھر وغيره ) ہيں ۔۔۔ اشار بذلك ان المراد من العفلة عدم الفهم ( كمالين ) اشاره اس بات كى طرف كيا ہے كه غفلت سے مراوعه م الفيم ( نا مجھى ) ہے۔

کی پاچا ہے خبر دار بھی ہیں اوران سے بیزار بھی ہیں۔ بیٹابت کیا جاچکا ہے کہ انبیاء کرام احیاء ہیں اموات نہیں تو ان کی ساعت بھی'' ساع الاحیاء'' ہے نہ'' ساع الاموات'' اور وہ بھی ایسے ویسے احیاء کی ساعت نہیں بلکہ نبوت کی ساعت ، ساعت نبوت کو سجھنے کے لئے ساعت سلیمانی کا فی ہے جس نے تقریبا المیل سے چیونی کی آوازی کی۔

٣١) ﴿ لَوْ كَانُوا فِيُهِمَا الِهَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۖ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبُّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِغُونَ لَا يُسْتَلُّ عَمًّا يَفَعَلُ وَهُمُ يُسْتَلُونَ ﴾ (انبيه: آية ٢٣-٢٣) لیتنی ،اگرآسان وزمین میں اللہ کے سواا ورمعبود' برحق'' ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہوجاتے تویا کی ہےاں شعرش کے مالک کوان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں اس سے نہیں پوچھا جاتا جووہ کرے اوران سب سے سوال ہوگا۔

يبال يو چينے ےمطلب سرزنش اور حساب كا يو چسا ب يعنى كى مخلوق كى جرأت نبيس كدرب سے عمّاب كى يوچھ بچھ كرے بلكدرب تعالى اس سے يوچھ بچھكر كارباسوال يا بھيك ما تكنااس مين معالمه برعكس ب كدسب اس ك سوالي جين يسئله من في السموات والارض فرشتوں نے رب تعالی سے حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت ہوچھی تھی و وسوال ہی اور

ل انبیاء کرام کے مقام علم و خرکو تھنے کے لئے'' مسئلہ حاضر و ناظر'' (مطبوعة: محدث اعظم اکیڈ کی پکو چھاشریف ضلع فيض آباد) كا مطالعه كافى إدراكر كافى تحقيق وقد قيق مقصود بوتو "الدولة المكية بالمادة الغيبية" (عربي) ازا فاضات عاليه مجدو مائة حاضره امام احمد رضا اور الكلمة العليا (اردو) لصدر الا فاضل مراد آبادي كامطالعه فرمائين چراس مئلد م معلق آپ كذبين مي كوئي فك باقي شد بي كا

ع معنى يدكرا كرأ سانون اورزين كانظام إس ايك كسواجوان كاخالق ب النقف معبود جلات توزين وآسان دونول تاه اوجاتے (مدارک)۔

ع لانه المالك على الحقيقة ( مدارك ) اس كے كروى ما لك على ب

سع تو کیے بہت سے معبود ہو سکتے ہیں اس لئے کدالوہیت جنسیت اور مسئولیت کے منافی ہے ( مدارک )۔

اسلام كالصورال اور مودودى صاحب

٣٢) ﴿ مَا اتَّكَدُ اللَّهُ مِنَ وَلَدِ ﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنُ اللهِ ۖ إِذًا لَّلْهَبَ كُلُّ اللهِ بِمَا عَلَى اللهِ عِمَا عَلَى اللهِ عِمَا عَلَى اللهِ عَلَى وَلَعَلَ اللهِ عَلَى وَلَعَلَ اللهِ عِمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَلَعَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

ایعنی ، الله نے کوئی بچے اختیار ند کیا اور نداس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ایول ہوتا تو ہر معبودا پی مخلوق لے جاتا اور ضرورا یک دوسرے پراپی تعلق عیابتا۔

معلوم ہوا کہ معبود (برحق) کے لئے خالق ہونا ضروری ہے مطلب بیہ کہ جب چند بادشا ہوں میں ملک تقتیم ہوجاتا ہے تواگر چندخالق ہوجاتے توا پناا پناینا یا ملک تقتیم کر لیتے سارے عالم کاایک ہی رب ندہوتا کوئی رب کسی ہے دب کر ندر ہتا ور نہ نیاز مند ہوتا فنی ندہوتا۔ ۳۳) ﴿قُلُ لَوُ کَانَ مَعَهُ الِهَةً کَمًا يَقُولُونَ إِذًا لاَّ ہِتَعُوا الِّي ذِي الْعَوْشِ سَبِيلاً

سُبُحَانَةً وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ (غَاسِراتِيل:آية٢٣-٣٣)

یعنی بتم فرماؤاگرا سکے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا یہ بکتے ہیں جب تو وہ عرش کے مالک

ك طرف كوئى راه ۋھونڈ ھ تكالتے اے پاكى اور برترى ان باتوں سے برى برترى -

یعنی وہ معبودرب سے مقابلہ کرتے اوراس کے سارے ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے کیونکہ دوسرے کا وست نگر ومختاج ہونا عیب ہے اور ہرایک اپنے عیب کو دور کرنے کی کوشش کر تالہذا وہ معبودین بھی خودمختار ہونے کے لئے بیکرتے اورا اگر بجزو بے بسی پرراضی ہوتے تو وہ ان نہ نہ وتے لہذا بیدلی 'بر ہان قطعی'' ہے'' ویل اقناعی''نہیں۔

''قرآن کا استدلال'' کے تحت جن آیات کو تحریر کرنے کے بعد مودودی صاحب نے تقریباً دوورتی نوٹ دیا ہے تقریباً دوورتی نوٹ دیا ہے آپ نے سب آیات کریمہ کوان کی بقدر ضرورت آشریجات وحواشی کی روشنی میں ملاحظ فرمالیا اور توقع ہے کہ کسی ند کسی حد تک قرآن کریم کے اصل مقصود کو جھنے میں کا میاب بھی ہوگئے ہوں گے نیز مید حقیقت آپ پر واضح ہوگئی ہوگی کہ میرآیات انبیاء واولیاء کے مراجب عالیہ کو گھٹا نے کے لئے نہیں نازل کی گئی جیں اس لئے کدان کے کمالات علمیہ وعملیہ نیز

ے اس لئے کہ دونوع اور جنس سے منز و ہے اور آ دی کا پچھا کی کی جنس سے ہوتا ہے ( مدارک )۔ ع یعنی اگر ہوتا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ( برحق ) ( جلالین )۔

اختیارات واقتدارات کے بیان سے نصوص مجرے پڑے ہیں بلکدان آیات کا منشاصرف اتناہے كەمشركىين وكفار كےان خيالات ونظريات كى نيخ كنى گروى جائے جواللہ كے مقابلے ميں اپنے بے شعور معبود وں سے وابستہ رکھے ہیں نیز ان تصورات وتو ہمات کا ابطال کر دیا جائے جو غلط طور پرا نبیاء کرام وطائکہ عظام کی ذات کے بارے میں قائم کرچکے ہیں کہ بیاللہ کے میٹے یا بیٹیاں ہیں ً الله كى عِن سے مِين نيز خداك مدمقابل مِين وغيره وغيره من امثالها معاذ الله سبحانه و تعالىٰ عما يقولون علوا كبيرا.....

ان تمام آیات میں اول سے آخرتک ایک بی مرکزی خیال پایاجا تا ہے اوروہ بیہ کہ الہٰیت اوراقتذ ارحقیقی لازم وطزوم ہیں اورا پنی روح ومعنی کے اعتبارے دونوں ایک ہی چیز ہیں جو اقتدار حقیق نہیں رکھتاوہ اللہ نہیں ہوسکتااوراہے اللہ نہیں ہونا چاہئے اور جوافتدار حقیقی رکھتا بودى الله موسكتا باوراىكو الله موناع بي كونكه الله عقبهارى جس قدر ضروريات متعلق ہیں یا جن ضروریات کی خاطر تہمیں کی کو اللہ مانے کی حاجت پیش آتی ہان میں ہے کوئی ضرورت بھی افتد ارحقی کے بغیر پوری نہیں ہو بھتی ۔ البندا مقتدر حقیقی مستقل بالذات کے غیر کا الله مونا بمعنی محقیقت کے خلاف ہاوراس کی طرف رجوع کرنا لین اس کی عبادت کے آواب بجالا نالا حاصل ہے .....اس مركزى خيال كولے كرقر آن جس طريقے سے استدلال كرتا ہاں کے مقد مات اور نتائج حسب ذیل ترتیب کے ساتھ سمجھ میں آ سکتے ہیں۔

💥 🗘 '' حاجت روائی ،مشکل کشائی ، پناه د ہندگی ، ایداد واعانت ،خبر گیری وحفاظت اور استجابت دعوات جن کوتم نے معمولی کام مجھ رکھا ہے' اور بے شعور بتوں ہے ان کی او قع کر رکھی ہے " دراصل میمعمولی کامنیس ہیں بلکدان کارشتہ پورے نظام کا نئات کی تخلیقی وانظامی تو تو ل ہے چاملتا ہے تنہاری ذراذرای ضرور تھی جس طرح پوری ہوتی ہیں اولاً اس پرغور کروتو تم کومعلوم ہوکہ ز مین وآسان کے عظیم الشان کارخانے میں بے شاراسباب کی مجموعی حرکت کے بینیران کا پورا ہونا محال ہے پانی کا ایک گلاس جوتم ہے ہواور گیبوں کا ایک دانہ جوتم کھاتے ہواس کومہیا کرنے کے لے سورج اورز مین اور ہواؤل اور سمندروں کوخدا جانے کتنا کام کرنا پڑتا ہے تب کہیں یہ چیزی تم کو بہم پہو چیتی ہیں پس تمہاری وعائیں سننے اور تمہاری حاجتیں رفع کرنے کے لئے کوئی معمولی افتدار نین بنا بہدوہ افتدار حقیقی در کارہے جوز مین وآسان کو پیدا کرنے کے لئے ورکارہ با کسی ایسے ذی افتدار اور صاحب افتیار کے افتدار کی ضرورت ہے، جس کو افتدار حقیقی والے نے افتدارات وافتیار منصوص ہو۔ بلفظ ویگر اس کا افتدار وافتیار منصوص ہو۔ بلفظ ویگر اس کا افتدار وافتیار منصوص ہو۔ بلفظ ویگر اس کا افتدار وافتیار حقیقی افتدار وافتیار کا مظہر ہو۔

🖈 💬 جس اقتد ارهیقی کا او پرذ کر ہوا پیستعل بالذات اقتدار نا قابل تقسیم ہے کہ کا مُنات کی بعض چیز وں پرکسی اور کا حقیقی اقتدار ہواور بعض دوسری چیز وں پرکسی اور کا۔اگراییا ہوتا تو سے نظام کا کنات مجھی چل ہی نہیں سکتا لہذا ضروری ہے کدرزق ہو باخلق، سورج ہو یا جا ند، زیبن ہو یا آسان، بیاری ہو یاصحت،موت ہو یا زندگی، بیسب کےسب ایک ہی سنتقل ہالذات مرکزی فرمانروا کے قبضہ میں ہوں'' کا کنات کا انظام جا ہتا ہے کہ ایسا ہواور فی الواقع ایسا ہی ہے' اب وہ مرکزی فر مازواجس کو چاہے سبب رزق بنادے اورجس کو جاہے ذریعی تخلیق جس سے چاہے چاند کے گلڑے کرادے اور جس کے لئے جا ہے سورج پلٹادے جس کو جا ہے اپنا خلیفہ اعظم بنا کرز بین و آسان میں تصرف کا اعتبار دے دے ،جس کے آگے جاہے ہے جان درختوں کو جھکا دے جس کی بارگاہ عظمت میں جاہے جانوروں ہے بحدہ کرادے جس کی مرضی سے جاہے بےروح تنکریوں ے کلمہ پر حادے جس کی الگیوں سے جاہے چشے جاری کرادے جس کے اشارہ ابرو پر جا ہے اشیاء کی حقیقت وماہیت کو تبدیل کردے جس کی دعا ہے جاہے پانی کو دودھ بنادے۔جس کو عاہے بیار کے لئے شافی اور مردوں کے لئے زندگی بخش قرار دے ،جس کو جا ہے جاجت مندوں کے لئے حاجت روا بنادے، جس کو جاہے مد برات امر بنادے اور جس کو جاہے نجوم ہدایت قرار دے وغیرہ دغیرہ تواس مرکزی فرباز واکوسب کا ختیار واقتدار ہے کوئی اقتدار والنہیں جواس کوان امورے روک سکے وہ ہر جا ہے پر قادر ہے جس طرح جا ہے اپنی کا نئات کا نظام چلائے .....اور اگرايياي حقيقي اقتدار والا كوئي اور بوتا توالبية تصادم بوجا تاايك پچھرنا چا بتاا ور دوسرا پچھ۔ ←" جب تمام اقتد ارحقی ایک بی فر مانروا کے ہاتھ میں ہے اور اقتد ارحقی میں ذرہ

برابر کسی کا کوئی حصنییں ہے تولامحالدالوہیت بھی بالکلیدای حقیقی فرمانروا کے لئے خاص ہے اوراس میں بھی کوئی حصد دارنہیں ہے' کسی میں پیطافت نہیں کداس اقتد ارحقیقی والے کے مقالم بلے میں اس کی مرضی کے خلاف'' تمہاری فریا دری کر سکے، دعا تیں قبول کر سکے، پناہ دے سکے۔ حامی و ناصر اورولی و کارساز بن سکے، نفع یا نقصان پہو نچا سکے''۔لہذائم سمی کی عبادت و پرستش جس مطلب و مقصد کے چین نظر کرتے ہو کی صورت میں بھی صاحب اقتد ارحقیق کے سواکسی دوسرے کو اللہ بنانااور مستحق عبادت قرار دینانسی نبیرحتی که کسی کی اس لئے بھی عبادت و پرستش نبیس کی جاسکتی اور اس کو الله خبیں بنایا جاسکتا کدوہ مقترر حقیق کے بال در حقیقت یا محض در خیال مقرب بارگاہ ہونے کی حیثیت رکھتا ہاس کی سفارش مانی جاتی ہاور نداس گمان فاسد کے پیش نظر ہی کسی کی يستشى جائحتى ہے كه بارگا ومقتر رضتى ميں اس كا زور چانا ہے حالا نكدا تظام سلطنت ميں خدا كے مقابلے میں کی کودم مارنے کی مجال نہیں کہ کوئی اس کے معاملات میں وخل اندازی کر سکے۔روگیا سفارش قبول کرنا نہ کرنا بالکل ای کے اختیار میں ہے وہ جس کی شفاعت قبول کرنا چاہے گا ای کو شفاعت کا اذن دے گا نیز جس کے لئے قبول کرنا جا ہے ای کے لئے دے گانصوص نے اس کے ارادے کو ظاہر کر دیا ہے کہ وہ انبیاء واولیاء وغیر ہا صالحین کو اور صرف مومنین کے لئے شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا گویا شافعیت کا اذن صالحین کو ملے گا اور مشفوعیت کا اذن موشین غیرصالحین ك لئے إب كون إ اقترار واختيار والا جواس مقتدر حقى كاراد عكو بدل و اور ب شعور بتوں کوسفارشی بنادے، باصالحین کوغیرمؤمنین کے لئے سفارشی قرار دے دے! 🦊 😙 افتداراعلیٰ یعنی منتقل بالذات اور حقیقی افتدار کی'' وحدانیت کا اقتضاء یہ ہے کہ حققى حاكميت اورحققى فرمازواكى كى جتنى قتمين بين سب ايك بي مستقل بالذات مقتدراعلى كى ذات میں مرکوز ہوں اور حاکمیت حقیقی کا کوئی جزء مجھی کسی دوسرے کی طرف نتحل ندہو۔ جب خالق وہ ہے اور خلق میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں'' جب رازق وہ ہے اور رزق رسانی میں کی معاون ومددگار کامختاج نبیس جب پورے نظام کا ئنات کا حقیقی مد بر ونتنظم وہ ہے اور تدبیر وا نظام میں کوئی اس کامعاون اور شریک کارنیں تو یقینا حقیقی حاکم حقیقی آمراور حقیقی شارع ای کوہونا جا ہے

اور حقیقی اقتدار کی اس شق میں بھی کسی کے شریک ہونے کی کوئی وجنہیں۔جس طرح اس کی سلطنت کے دائر ہے بیں اس کے سواکسی دوسرے کا حقیقی فریاد رس مستفل بالذات حاجت روا اور پناہ وهنده وبناغلط ہےای طرح کسی دوسرے کامستقل بالذات حاکم اورخود میتارفر مانروااورآ زاد قانون ساز ہونا بھی فلط ہے تخلیق اوررز ق رسانی ،احیاءاورا مات تسخیر شمس وقمراور تکومرلیل ونہار، قضااور قدر ، علم اور بادشای ، امراورتشریع سب ایک ہی کلی حقیقی اقتد اراور حاکمیت مستقلہ کے مختلف پہلو میں اور بیقیقی افتد اراور حا کمیت مستقله نا قابل تقسیم ہے اگر کوئی شخص اللہ کے علم کی سند کے بغیر کسی کے حکم کو تجاوز أعن اللہ واجب الاطاعة سمجھتا ہے تو وہ ایسا ہی شرک کرتا ہے جیسا کہ ایک غیراللہ کو يوجنے والاشرك كرتا ہے اورا كركوئي خص حقيق ما لك الملك اور ستقل بالذات مقتدراعلى اور حاكم على الاطلاق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے" تو اس کا بیدعویٰ بالکل ای طرح خدائی کا دعویٰ ہے جس طرح کسی کا پیرکہنا کہتمہاراحقیقی ولی وکارسازاورستفل بالذات مددگار ومحافظ میں ہوں اس کئے جہال خلق اور تقدیرا شیاءاور تدبیر کا نتات میں اللہ کے لاشریک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے وہیں لدا لحکم ولدا لملک اور لم يكن لدشريك في الملك بهي كها كيا ب جواس بات برصاف ولالت كرتا ب كدالوميت ك مفہوم لازی میں حقیقی باوشائی اور مستقل حکمرانی کامفہوم بھی شامل ہے اور توحید ان ان کے لئے لازم ہے کہ اس مغہوم کے اختبار ہے بھی اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت نہ تشکیم کی جائے اس کواور زیادہ کھول کرحسب ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے۔"

٣٣)﴿قُلِ اللَّهُمُّ مَالِكَ الْمُلَكِ تُؤْتِي الْمُلَكَ مَنُ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنُ تَشَاءُ وَتُلِلُّ مَنُ تَشَاءُ﴾ (آل عمران: آية ٢٧) یعنی، یوں عرض کراے اللہ ملک کے مالک تو جے جا ہے سلطنت وے اور جس سے یا ہے سلطنت چھین لے اور جے جا ہے عزت دے اور جے جا ہے ذات دے۔ جب مکد فتح ہوگیا تو حضورآیة رحمت نے فارس وروم کی فتح کی خبر دی ہو منافقین اور

لي يد ب رسول كاعلم ما في الغد كما تند و كيا و كا-

يبود في فداق أثرايا كمكهال ومحفوظ ملك اوركهال بديد مسلمان ،اس يربية يت اترى المرارك ملخصاً) على اجهام كا نام ملك اور عالم ارواح يا عالم انوار كا نام ملكوت في اجهام يرتو ظاهري سلطنت بندول كوعطا موجاتى بي كرعالم ارواح يررب تعالى كى سلطنت بي .... يا .... ظامرى قوا نین دیگرسلاطین بھی جاری کرتے ہیں گر تکو بنی قانون جیے موت وحیات،خوش نصیبی وبلصیبی بیہ رب تعالی کے ہی ہیں۔رب تعالی فرما تا ہے ' بیدہ منگوت کل شی' ' جن انبیاء واولیاء کا تکوین امور میں تصرف قرآن وحدیث سے ثابت ہے وہ باذن پرودگار ہے کیونکہ حضرات اولیاء خلفاء انبیاء اور حضرات انبیا خلفاء کبریا ہوتے ہیں ..... مدارک میں ای آیت کے تحت ما لک الملک کی تشریح سے کی ہے کہ اللہ تعالی جنس ملک کا مالک ہے تو وہ اس میں تصرف کرتا ہے جیسے کہ مالک اپنی ملک میں تصرف كرتاب (التين ملخصاً)

تصرف كرنے كابير مطلب ب كدجس كو جا بتا ب اور جب جا بتا ہے ملك بنا ديتا ب اورجس سے جا ہتا ہے اور جب جا ہتا ہے ملکیت چھین لیتا ہے۔ یعنی اللہ کا کسی کو کسی چیز کا ما لک بنانا ہمارے کی کوئٹی چیز کا ملک بنانے کی طرح شہیں ہے کہ ہم اگر کسی کوئٹی چیز کا مالک بناتے ہیں تو وہ چیز ہماری ملک سے نکل جاتی ہے اور پھراس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں رہتا ..... بلکہ خدا ما لک بنا ویے کے بعد بھی اس کا مالک رہتا ہے۔اس میں رازیہ ہے کہ خدائے جس کو کسی چیز کا مالک بنایا ب وه ما لك توخود ضداكى ملك ميس بي تو چراس كى ملك خداكى ملك سي كيد با بر موسكتى ب؟

الحاصل الله چیزوں کا بھی ما لک ہاوران چیزوں کی ملکیت کا بھی ما لک ہے توجس کو عاہے چیز دے دے لیکن ملکیت کا مالک نہ بنائے ''اس صورت میں چیزیانے والاخودتو تصرف كرسكنا بي كيكن دوسرول كو ما لك نبيس بناسكنا'' اورجے جائے چيز بھى دے اوراس كى ملك كا بھى ما لک بنادے تو اب پانے والامختار ہوگا خواہ اپنے تصرف میں رکھے یاکسی اور کو ما لک بنادے۔ بہر حال الله برجا ہے پر قاور ہے، جا ہے کی کوصرف عالم اجسام کا مالک بنائے باصرف عالم ارواح کا

> لے معلوم ہوا کیلم فیب رسول کا نداق اڑا نامنا نقین و بہود کی روش ہے۔ ع بيد جا كرسول كي فني اور خال أزان والون كاجواب ديناست النبير ب-

ما لک بنائے یا دونوں عالموں کی ملک عطافر مادے وہ خدائے تعالی جس جس چیز کا ما لک ہات میں سے جس کو جا ہے جو دے دے ، کون ہے رو کنے والا؟ اس آیت نے بتادیا کہ اللہ تعالیٰ نے ا ہے فضل ہے اپنے بندوں کو ملک عطافر ما دیا ہے، اب اگر کوئی کیے کدا بھی بتایا جاچکا ہے" ولہ الملك "الله الكيك كيك ب .... يا .... "لم يكن له شريك في الملك" ملك عن الله كاكولى شر یک نہیں اور بیآیت بتاری ہے کہ اللہ کے سوابھی بعض دوسرے ملک والے ہیں اس کا جواب بید ب كه "وله الملك" اور "لم يكن له شريك في الملك" عيم متعلَّ بالذات ملكت اور حقَّقي صاحب ملک ہونے کواللہ تعالی کے ساتھ خاص فرمایا جارہا ہے اور اس آیت میں دوسرول کے مجازی طور پرصاحب الملک ہونے کی طرف اشارہ ہے لہذا دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں اس طرح آ کے کی آیتوں میں مجی مالک سے مراد مالک حقیقی اور مستقل بالذات صاحب ملک ہے۔ ٣٥) ﴿فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيْمِ ﴾

(المؤمنون: آية ٢)

لیعنی ، تو بہت بلندی والا ہے اللہ ، سچا باوشاہ ، کوئی معبود نہیں سوااس کے عزت والے عرش كامالك

اس معلوم ہوا کداگر چہ عالم کے ہرؤرے کا اللہ تعالی رب ہے، مگراوب بیہ کہ اس کی ربوبیت کی نسبت اس کی بروی محلوق کی طرف کی جائے اسے کفار کا رب کہد کرنہ بکارہ بلکہ حضورآ بدرحت كارب كهدكر يكارو

٣٦) ﴿ قُلُ اعْوُذُ بِرَبِّ النَّاسِ لَمَلِكِ النَّاسِ ۖ النَّاسِ ۗ النَّاسِ ۗ ﴾ (アロコーブンレリ) یعنی ہم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جوسب لوگوں کا رب ہے سب لوگوں کا باوشاہ سب لوكول كأخدا

ل مربيهم ومصلحهم ( مرارک )\_

ع مالکهم و مدیر امورهم ( مرارک )۔

سع معبو دھ، ( ہدارک ) یعنی لوگول کا مرنی مصلح مان کا ما لک اوران کے امور کا مد براوران کامعبوو۔

"ملك الناس" مرادسب كاحقیقی حاکم و ما لک ہے، چونکہ انسان جوانی میں مست ، موکر بے راہ ہوجا تا ہے اس پر قانونی گرفت کی ضرورت ہے اس لئے پہاں ملک الناس فر مایا الہ الناس کا مطلب سارے لوگوں کا حقیقی معبود و مقصود بے چونکہ انسان بڑھا بے میں عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس لئے آخر میں الوہیت و معبودیت کا ذکر فر مایا رہ گئی پہلی صفت برب الناس اس کی نقتہ یم اس لئے ہے کہ سب سے پہلے انسان ر بو ہیت بی کامخان ہے ہاں لئے کہ انسان کا آغاز کی بیان بی ہوتا ہے واللہ رسولہ اعلم ۔

٣٧) ﴿ يُوْمَهُمُ بْرِزُوْنَ لَا يَخُفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شِيَّةٌ لِمَنِ الْمُلَكُ الْيَوْمِ؟ لِللهِ الوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ الوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾

یعنی ،جس دن و و ہالکل ظاہر ہوجا نمیں گے اللہ پران کا پچھے حال چھپانہ ہوگا آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ سب پر غالب کی۔

سی می بوگا، تمام و نیا کی بادشاہ کا ہے۔۔۔۔ یا ۔۔۔۔ یا ۔۔۔۔ یا مت کے دن صرف اللہ کا تھم ہوگا، تمام و نیا کے بادشاہوں کی بادشاہ حتم ہو چکی ہوگی و نیا میں انبیاء کرام باذن رب شرعی حاکم ہیں اور دنیاوی بادشاہ طاہری حاکم ہیں بعض اولیاء اللہ رب سے تھم کے مظہر ہوتے ہیں جو کہدد ہے ہیں وہ ہو کر رہتا

- 4

گفته را او گفته الله بود گرچه از حلقوم عبد الله بود

اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد مود ووری صاحب نے ایک حدیث تحریری ہے جواہام احمد نے حضرت عبداللہ ابن عمرے روایت کی ہے اوراس حدیث کواس آیت کی بہترین تغییر قرار دیا ہے حالا نکداس آیت بیس جس واقعہ کی نشان وہی کی جارہی ہے وہ خود مود ووری صاحب ہی کی وضاحت کے مطابق نفخ نانیے کے بعد کا واقعہ ہے مود ودری صاحب بی کا بیتر جمد ومطلب ہے کہ:

"لیعنی جس روز سب لوگ بے نقاب ہول گے کسی کا کوئی راز اللہ سے چھیا نہ ہوگا اس

وقت بكارا جائے گا كدآج بادشائ كى كى بي؟ اور جواب اس كے سوا كچھ ند جوگا كد الله كي جس كا اقتدارسب يرغالب ب-"- (بنيادى اصطلاحيس مفحد ٣٨) ان عبارتوں پرغور فرما ہے تو آپ کو ظاہر ہوجائے گا کہ بیدوا قعدا وربیر سوال وجواب اس دن ہوگا جب دوسراصور پھونکا جاچکا ہوگا لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان قیامت میں پہونچ چے ہوں گے اوراییا ٹلا ہر ہو چکے ہوں گے کہ کوئی چیز ان کو چھیانہ سکے یہاں تک کہ وہ اپنا کوئی راز ہمی تنی ندر کھ تیں گے۔

اب ای حدیث کو دیکھئے جمے مودودی صاحب نے نقل کیا ہے اور جس کے الفاظ سے

"انه تعالى يطوي السموات والارض بيده ثم يقول انا الملك انا الحبار انا المتكبر اين ملوك الارض اين المتكبرون اين الحيارون"

اس حدیث کاتر جمہ بھی مودووی صاحب بی کے قلم سے ملاحظ فرمائے: "الله تعالى آسانوں اور زمین کواپنی شحی امیں لے کر پکارے گامیں ہوں باوشاہ میں مول جبار، میں موں متلبر، کبال میں وہ جوز مین میں بادشاہ بنتے تھے، کبال میں جبار، (بنیادی اصطلاحیس ،صفحه ۲۸) كهال بين متكبر؟''

اس حدیث پراوراس کے ترجمہ پرغور فرمائے گا تو بیر حقیقت واضح ہوجائے گی کہ اللہ تعالى "انا الملك انا الحيار" (الحديث) اس وقت ارشا وفرمائ كاجب كدندز مين بوكى، ند آ سان، ندز بین والے ہوں گے اور نہ آ سان والے اور زمین پر باوشاہ بننے والے اور جبر وتکبر كرنے والے يرده فنا كے اندر ہوں گے۔

الحاصل الفاظ حدیث ہے ہیں ہدایت مل رہی ہے کہ خدائے عز وجل بیاسی وقت فرمائے

الله تعالى باته، يرمضي، تشيلي برامستوم جميت" ، ياك بجيما كرماشيد يم كرر چكاب "سيحان ربك رب العزة عما يصفون" - اورا كرمشى سے كھاور مراد ب تواس كى وضاحت ضرورى تقى -

گا جب كه پېلاصورك چونك ديا كيا موگا فرش زمين لپيك دى گئ موگى ،شاميانه فلك كى وسعتول كو سمیٹ دیا گیا ہوگا القصہ اللہ کے سواکوئی ماسوی اللہ عالم وجود میں شہوگا۔

اب آپ ذراساغورفرمائے کہ وہ حدیث جوآ سان وزمین ومافیہما کے بردہ فنامیں رہنے کے وقت کے کسی واقعہ کی نشان دہی کررہی ہونیز اس میں کسی تشم کا سوال وجواب نہ ہوتو ایسی حدیث اس آیت قرآنی کی تغییر کیے ہوسکے گی جوتمام الل محشر کے ظہوراور نفخ صور ٹانیہ کے کسی سوال وجواب كاپية دى رئى ہے؟ غالبًا اى وجه سے خودامام احمد نے بھى اپنى مسند يس اس حديث كو اس آیت کی تفییر میں نہیں بیش کیا ہے۔ بخاری وسلم کی بھی کتاب النفیراس حدیث یااس نوع کی حدیث ے خالی ہے ہاں صاحب مقتلو ہ نے مقتلو ہ میں بخاری وسلم کے خوالدے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر کی روایت کر دہ حدیثیں جو قریب قریب کچھ فقطی تغیر کے ساتھ ای حدیث کے مفہوم کی حامل ہیں "باب النفخ فی الصور" میں قال کیا ہے۔

اورا كر بالفرض يشليم بى كرليا جائ كديدهديث اى آيت كاتفير بو وال بوكاكد مكمل آيت كي تفسير إلى ايت كي كلمدكى؟

- اگر پوری آیت کی تغیر ہے قو بتایا جائے کہ آیت کریمہ کااس میں کیا معنی بتایا گیا ہے؟
  - · يومهم برزون عكيامراوع؟....
    - بروز کاکیامطلب ہے؟.....
    - بروز کس حالت میں ہوگا؟...

ا خیال رے کہ پہلے بی صورکو پھونک دینے کے بعد قیامت کا آغاز ہوجائے گا "باب النفخ فی الصور" کے يمل مصلا جوحديث إس الله بنفخ في الصور" كا يك مطلب في محقل في يكل بنايا ب في فرات ين : پس تر وميده ي شود درصوروقائم ي شود قيامت (اشعة اللمعات) يه پهله ي لفخ صور كم متعلق ب دوسر سالفخ صور ك بارے يس اى حديث يس "تم ينفخ فيه اسورى" قربايا كيا بالحاصل افظ"روز قيامت" كا اطلاق يس طرح كد بعد كف نانيه يركياجا تا باى طرح بعد كف اولى يرجى كياجاتا بدونو ل صورول ك بعو تكف كم ماين ٢٠٠ دن يا ٢٠ يفتر يا ٢٠ سال كا فاصله رب گاس ملسط يش كوئي بيشي بات نيس ل مكي

- كياب كے بروز كى صورت ايك ہوكى يا الك الك؟ ....
- لا ينحفى على الله منهم شجم عكون لوكمراوجي؟
  - عدم محفاء ے كيامقصود ي؟
  - لمن الملك اليوم كس في كما؟
  - لله الواحد القهار = جواب كون د حكا؟
    - · الواحد القهار كاكيامعتى ب؟ .....

....ان سارے سوالات کا جواب اگر اس حدیث ہے نہیں ویا جاسکتا ہے تو پھراس

حدیث کو کس معنی میں اس آیت کی تغییر کہا جائے؟ .....اب یکی ایک صورت رو گئی ہے کہ کہا جائے كەحدىث شريف كے بعض كلمات آيت كريمہ كے بعض كلمات كي تغيير وتشريح كرتے جي توالي صورت میں لازم تھا کہ اس بات کی وضاحت کی جاتی کہ کون سا کلمہ ٔ حدیث س کلمہ آیت کی تفير كرر باب اوركياتفير كرد باب؟ نيزايى صورت يس يحى ال حديث كو يورى آيت كريمك تفيير قرار دينا ہرگز درست نہيں۔

كہيں ايها تو نہيں كداى جديث كى نقل سے مودودى صاحب كا غشا صرف ان احساسات كابيان كرنا ہوجو بروايت حضرت ابن عمرصحابه كرام كولائق ہوئے \_جس كومودودى صاحب کاقلم یوں بیان کرکے خاموش ہوجا تا ہے۔

''عبدالله ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور خطبہ میں بیالفاظ فرمارہے تھے اس وقت آپ برایبالرز وطاری تھا کہ ہم ڈررے تھے کہ کیس آپ منبرے گرند بردین (بنیادی اصطلاحیں ،صفحہ ۳۸)

موسيدالخاشعين امام المتقين سلطان التواضعين حضوراً يهر رحت صلى الله عليه وسلم ك كمال خثيت الهيء غايت تقوى خاصه اور ب مثال شان عبديت ك پيش نظر طور مذكوره بيس جو کچھ ہے بعید از قیاس اور غیر حقیقی نہیں لیکن مودود کی صاحب کا اپنے مضمون کو انہیں کلمات پر ختم کر کے خاموش ہوجاناممکن ہے کہ صرف بیتا ترپیدا کرنے کے لئے ہو کہ بارگاہ الٰہی میں رسول

كريم كى بھى كوئى حيثيت اوران كا بھى كوئى مقام نہيں اورآيت وحديث كے" دائر وتهديد" ب ذات رسول بھی با ہزئیں لیسے حالانکہ جلال و جروت الٰہی کے سامنے آپ کا کمال خشیت دلیل ہے كرآب ذات البي كا كمال معرفت ركحتے جيں بيكمال معرفت وليل بيكمال رفعت كي اور بيكمال رفعت بتار ہا ہے کمال محبوبیت کواور بیکمال محبوبیت مقتضی ہے اس کمال عظمت کی جس کی طرف بی اشعاراشاره كرر بين!

م میں تو ما لک بی کبونگا کہ ہو ما لک کے حبیب العنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا (امام احمد مضاعلیہ الرحمیة) م اوب گابست زیرآ سال ازعرش نازک ز لفن هم كرده ي آيد جنيد و بايزيداي جا (اقبال) اگر خوش رہوں تب تو تو ہی سب کھے ہے جو کچھ کہا تو تراحن ہوگیا محدود (امنع) اوريكالعظمت جابتا إس حقيقت كوجس كاطرف يشعرر بنمائي كررباب فقط اتنا سبب ہے انعقاد برم محشر کا کھائی شان محبوبی وکھائی جانے والی ہے (مولاناحسن رضاخاں) كيا يج فرمايا ب حضرت شيخ محقق نے كە " دران روز ظاہر گردود ، نائب ما لك يوم الدين است روز روز اوست تحكم تحكم اوست' اورا گرمود ودي صاحب كامقصد بيتاثر پيدا كرنانبيس تو ان کے لئے لازی تھا کہ جہاں انہوں نے امام الخاشعين عليه التحية والتسليم کے كمال خشيت كى طرف اشارہ کیا تھاوہیں چندسطرون میں آپ کی عظمت مصطفویہ کی طرف بھی اشارہ کرویتے تا کہ ان کی عبارت ہے کی خالی الذہن انسان کے لئے کی خاط تم کے تاثر کا امکان بھی شربتا۔ مودودی صاحب نے لفظ اللہ کے متعلق جو کھے کہا ہے اس رتفصیلی نقد ونظر آب

اليايين موقع راوراي طرح كالداز كام ركباجاتا ب" كلمة حق اريد بهاالباطل" إت وي علين ال ے ایک باطل فی کاراد و کیا گیا ہے۔ ملاحظ فرما چکے کہیں کہیں طوالت سے بیخ کے لئے میں نے مودودی صاحب بی کی عبارتوں میں تھوڑی ہی تید ملی کر کے بیدواضح کردیا ہے کہ اسلامی حقائق کی تو ضع وتشریح کے لئے جس نوع کی ہیلو ہے غبار عبارتوں کی ضرورت ہے مودودی صاحب نے صرف اس لئے اس کوافتیار کرنے ہے پہلو تھی تاکہ تجدید و بابیت میں کو کھی تاکہ تجدید و بابیت میں کو کھی تاکہ تجدید و بابیت میں کو کھی تاکہ تو تات کو تجھنے میں کسی کو دفت ند ہو بلکہ انہیں غیر اسلامی رجحانات کو قر آن وسنت کی تعلیم مجھ لیا جائے اس کے مقابلے میں میری میرکی میکوشش رہی ہے کہ میں قر آن وسنت کی اصل روح مختصرا نداز میں آپ کے مقابلے میں نقل فر مایا ہے اس میں اکثر بت پرستوں اور بعض دوسرے کفار و مشرکیین کے ردو وابطال سلسلے میں نقل فر مایا ہے اس میں اکثر بت پرستوں اور بعض دوسرے کفار و مشرکیین کے ردو وابطال میں نیو مونیوں کی طرف ان کا روئے تحق ہے اور ندان سے انجیاء و اولیاء کے تصرفات و اختیارات ثابت اور دوسرے کمالات منصوصہ کی نفی مقصود ہے لہٰذا ان آیات کا انجیاء و اولیاء کے نظرف استعال کرنا قر آن کریم کی کھلی ہوئی تج یہے۔

ان تحقیقات سے بیر حقیقت سامنے آگئی کہ مودودی صاحب نے جن آیات کونقل کیا ہے۔ اس کا محض ترجمہ دیکے کرکوئی متیجہ لکا لنا اس وقت تک صحیح نہیں جب تک بید نہ سمجھ لیا جائے کہ ان اس کے کہ ان مشرکین کا کس متم کا رو ہے؟ ان مشرکین کے کیا خیالات تھے؟ ان خیالات میں کتنے مشرک تنے کتے مشرک تنے کتے مشرک تنے کتے محض کفراورکتنی محض ان کی جہالت؟ وغیرہ۔

ان حقائق کو بھنے کے لئے تفاسیر واحادیث کی طرف رجوع ناگزیہ ہے اس لئے کہ تفاسیر واحادیث ہے بے نیاز ہوکران امور کا بجھنا صرف دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔

# مودودی صاحب کے خیالات کا اجمالی جواب

مودودی صاحب نے لفظ اللہ کی تحقیق کے سلسلے میں جو پچھے کہا اس کا تفصیلی جواب آپ ملاحظہ فرما چکے، اب آپے مودودی صاحب کے ان خیالات کا'' جوان کے اس مضمون کا

خلاصہ وحاصل ہیں'' ایک ایمان افر وزاجہالی جواب ملاحظہ فرمائیے پہلے مود ودی صاحب کا بیان ماعت فرماليخ!

"اگریس بیاس کی حالت میں یا بیاری میں خادم یا ڈاکٹر کو پکارنے کے بجائے کسی ولی یا کسی دیوتا کو پکارتا ہول تو پیضر وراس کو اللہ بنانا اوراس سے دعا ما تگنا ہے'' (بنیادی اصطلاحیں ہنچہ ۱۹-۲۰)

''کی میں سے طاقت نہیں کہ تمہاری فریا دری کر سکے، دعا کیں قبول کر سکے، پناہ دے سكے، حامی و ناصراورولی كارساز بن سكے، نفع یا نقصان پہو نیجا سكے'۔ (صفحہ ۳۵) ''اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی سند کے بغیر کسی کے حکم کو داجب الا طاعت سمجھتا ہے تو و و ويها بى شرك كرتا ب جيها كدا يك غير الله ب دعاما تكني والاشرك كرتاب" .

مودودی صاحب کے ان خیالات میں کس قدرصداقتیں ہیں انہیں نصوص کی روشنی 

لامتى (ابويعلى في منده الحاكم في المستدرك) ستارے آسان والوں كے لئے امان جي اور مير الل بيت ميري امت كي پناه .... النحوم امنة للسماء فاذا ذهبت النحوم اتى السماء ما توعدون وانا امان لاصحابي فاذا ذهبت اتي اصحابي ما يوعدون و اصحابي امنة لامتی فاذا ذهب اصحابی اتی امتی ما یوعدون (احمرمسلم) ستارے امان بیل آسان کے لئے جب ستارے جاتے رہیں گے تو آسان پروہ آئے گاجس کا اس سے وعدہ ہے ( یعنی شق ہونا فنا ہوجانا) اور میں امان ہوں اپنے اسحاب کے لئے جب میں تشریف لے جاؤں گا میرے اصحاب پروہ آئے گا جس کا ان ہے وعدہ ہے ( یعنی مشاجرات ) اور میرے صحابہ امان ہیں میری

امت کے لئے جب میرے سحابہ ندر ہیں گے میری امت پر دوآ نے گاجس کا اس سے وعدہ ہے ( يعنى ظهور كذب وندابب فاسده وتسلط كفار ) اهل بيتى امان لامتى فاذا ذهب اهل بيتى اتاهم ما يوعدون (الحاكم) مير الل بيت ميري امت كے لئے امان بين جب الل بيت نه ر ہیں گے امت پروہ آئے گا جوان سے وعدہ ہے ۔۔۔۔ حضرت عبداللہ ابن عماس نے قربایا کان من دلالة حمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة وقالت حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة هو امان الدنيا و سراج اهلها (الامن والعلى) نبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع حمل مبارك كي نشانيول سے تفاكه قریش کے جتنے چویائے تھے سب نے اس رات کلام کیا اور کہا رب کعبہ کی قتم رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم حمل میں تشریف فر ما ہوئے وہ تمام دنیا کی پناہ اوراہل عالم کے سورج ہیں۔

حاجت روالي:

مركار مدينة فرماتيج إن!....اطلبوا الحوائج الى ذوى الرحمة من امتى ترزقوا وتفلحوا (عقيلي،طرائي في الاوسط) او في لفظ اطلبوا الفضل عند الرحماء من امتي تعبشوا في اكنافهم فان فيهم رحمتي (ابن حبان ، خرائطي ، تضاعى ، ابواكسن موسلي ، الحاكم في النَّارِجُ) وفي لفظ اطلبوا الفضل من الرحماء (عَيْلِي) وفي رواية احرى اطلبوا المعروف عن رحماء امتى تعيشون في اكنافهم (حاكم في المتدرك) مير عدام ول امتیوں سے حاجتیں مانگوءان نے فضل طلب کروان سے بھلائی جیا ہورز ق یا ؤ کے مرادوں کو پہونچو گ ان کے دامن میں آ رام سے رہو گے ان کے بناہ میں چین کرو گے کہ ان میں میری رحت

نيز فرمات بين!....اطلبوا الخير والحوائج من حسان الوجوه (الامن والعلى بحواله کتب کثیر ومعتبرہ) مجھلائی اور اپنی حاجتیں خوش روپوں سے مانگو .... من کثرت صلوته بالليل حسن وجهه من حسن وحه يجرضن كي طرف اشاره يوهسن حديث كالمقصود المان فيقرون لليا مروا

اسلام كاتصورالداور مهدودى صاحب ١١١٠

ہے ۔۔۔ یا ۔۔۔ '' حسان الوجوہ'' ہے وہ مراد ہیں جوالیے صاحب جودو تفاعے کائل ہوں کدونت عطا شکفتہ روئی میں فرق ندآ ہے۔

نيز فرمات بين! ..... اطلبوا الايادى عند فقراء المسلمين فان لهم دولة بوم القيامة (ابونيم في أكلية ) فعتين مسلمان فقيرول عطلب كروكة قيامت ان كي دولت ب

سركار مدينة فرمات بين الله تعالى عباداً اعتصهم بحوائج الناس يفزع الناس البهم وفي حوائحهم اولئك الأمنون من عذاب الله (طبراني في الكبير) الله عروبط كي يحد بندے بين كمالله تعالى في انبين طبق كي حاجت روائي كے لئے خاص فرمايا ہے لوگ كي بندے بين كمالله تعالى من بين ان كے پاس لاتے بين بيد بندے عذاب اللي سامان ميں بين - محرائے ہوئے اپني حاجتیں ان كے پاس لاتے بين بيد بندے عذاب اللي سامان ميں بين - مركار فرماتے بين! .....

لما خلق الله العرش كتب عليه بقلم نور طور القلم ما بين المغرب والمشرق لااله الا الله محمد رسول الله به اخذ واعطى وامته افضل الامم وافضلها ابوبكر الصديق (الرافعي)

جی اللہ تعالی نے عرش بنایا اس پر نور کے قلم ہے جس کا طول مشرق ہے مغرب تک تھا کلھا اللہ کے سواکو کی سچا معبود نہیں مجمد اللہ کے رسول ہیں آنہیں کے واسطے ہے لوں گا اور انہیں کے وسلے ہے دوں گا ان کی امت سب امتوں سے افضل اور ان کی امت میں سب سے افضل الو بکر صدیق ہے۔

## زندگی دینا،شفا بخشا،غیب بتا نا،حرام کوحلال کرنا:

﴿ إِنَّى اَخُلُقُ لَكُمُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ فَانَفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَيْرِى الْآكُمَةَ وَالْآبُرَصَ وَأَحْيِ الْمَوْتِي بِإِذْنِ اللّٰهِ وَالْبَيْكُمُ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَذْخِرُونَ فِي يُبُونِكُمُ (الى قوله) وَيُأْحِلُ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُ ﴾ تَذَخِرُونَ فِي يُبُونِكُمُ (الى قوله) وَيُأْحِلُ لَكُمْ بَعْضَ الّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُ ﴾ یعنی ، (حصرت میسی فرماتے ہیں) میں بنا تا ہوں تنہارے لئے مٹی سے پرند کی صورت پھر پھونکتا ہوں اس میں تو وہ ہوجاتی ہے پرند واللہ کی پروائل سے اور میں شفادیتا ہوں ماور زاداند ھے اور بدن بگڑ سے کو اور میں زندہ کرتا ہوں مرد سے اللہ کی پروائل سے اور میں تنہ ہیں خبر دیتا ہوں جوتم کھاتے ہواور جو گھروں میں مجرر کھتے ہو(الی تولد) تا کہ میں صال کردوں تمہارے لئے بعض چیزیں جوتم برحمام تھیں۔

### تدبيركا ئنات:

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا فَتُم ان فرشتول كى كدتمام نظام دنيا ان كى تدبير ، معالم التر على من عقال ابن عباس هم الملائكة وكلوا بامور عرفهم الله تعالى العمل بها قال عبد الرحمن بن سابط يدبر الامر في الدنيا اربعة جبريل وميكائيل وملك الموت واسرافيل عليهم الصلوة والسلام فاما حبريل فوكل بالرياح والحنود واما ميكائيل فوكل بالقطر والنبات واما ملك الموت فوكل بقبض الانفس واما اسرافيل فهو ينزل بالامر عليهم يعنى حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهمانے فرمايا بيد برات امر ملائك بيل کدان کا موں پر مقرر کئے گئے ہیں جن کی کارروائی اللہ عز وجل نے انہیں تعلیم فرمائی عبدالرحمٰن بن سابط نے فرمایا ویا میں جارفر شتے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں جریل، میکائیل، عزرائیل، اسرا فيل عليهم الصلوة والسلام بجر مل تو جوا ؤل اورائشكرون يرموكل بين ( كه بوائين چلانا، شكرول كو فنخ وظلست دینا ان کے تعلق ہے) اور میکا ئیل باران وروئیدگی پرمقرر ہیں کہ مینے برساتے، درخت، کھاس اور کھتی اگاتے ہیں اور فرز کے کیا قبض ارواح پر مسلط ہیں اور اسرافیل ان سب پر حکم لے كر اترتے جي .....تغير بيضاوى شريف ميں ب اوصفات النفوس الفاضلة حال المفارقة فانها تنزع من الابدان غرقا اي نزعا من اغراق النازع في القوس فتنشط الي عالم الملكوت وتسبح فيه فتسبق حقائر القدس فتصير لشرفها ووقوتها من المدبرات يعني أن آيات مي الله تعالى ارواح اولياء كرام كا ذكر فرما تا ب جب وه اين ياك

(1)

الجاؤك

بدنوں سے انتقال فرماتی ہیں کہ جسم سے بقوت تمام جدا موکر عالم بالا کی طرف سبک خرامی اور دریائے مکوت میں شاوری کرتی خطیر ہائے حضرت قدس تک جلدرسائی یاتی ہیں تو اپنی بزرگ و طافت کے باعث کاروبار عالم کے تذبیر کرنے والوں میں ہے ہوجاتی ہیں ....اس مقام پر سیمی خیال رہے القرآن ذووجوہ (رواہ ابونعیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماعن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) قرآن متعدد معانی رکھتا ہے اور علاء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم اپنے ہر معنی پر ججت ب (تفصیل کے لئے ویکھئے الزلال اللقی من بحر سبقة الاتقی)۔.....الہذا مد برات امر کے معنی جس طرح ملائکہ ہیں ای طرح ای کے معنی ارواح اولیاء بھی ہیں اور بیآیت ان دونو ل معنول پر جحت بعلامداحد بن محمر شهاب خفاجی عنایت القاضی اور کفایت الراضی میں امام حجة الاسلام محمد غزالی قدس سرہ العالی وام م فخر الدین رازی رحمة اللہ تعالی علیہ سے اس معنی کی تا تدین نقل کر کے قرمات إلى ولذا قيل اذا تحيّرتم في الامور فاستعينوا من اصحاب القبور الا انه ليس بحديث كما توهم ولذا اتفق الناس على زيارة مشاهد السلف وتوسلهم الى الله تعالى وان انكره بعض الملاحده في عصرنا والمشتكى اليه هو الله يعني اي ليح كها كيا ہے کہ جب کا مول میں متحیر ہوتو اصحاب قبور (اولیاء کرام) سے مدد مانگومگریہ حدیث نہیں جیسا کہ بعض کو وہم ہوااور ایکی لئے مزارات سلف صالحین کی زیارت اور انہیں اللہ عز وجل کی طرف وسیلہ بنانے پرمسلمانوں میں انفاق ہے اگر چہ ہمارے زمانہ میں بعض طحد بے دین لوگ اس کے منگر ہوئے اور ضدائی کی طرف ان کے فساوکی فریاد ہے تھ قل یتو فکم ملك الموت الذي و كل بكم) قرآن) ثم فرماؤ تهمين موت ديتا بوه مرك كافرشته جوتم يرمقرر ب .... (لاهب لك غلاما زكياك (قرآن) ( حفزت جريل نے حفزت مريم ہے كہا) ميں عطاكروں تھے سخرا

يناه نگهبان حامی و ناصر ولی و کارساز:

ارثادر باني إفعا وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة

ويؤنون الزيحوة وهم راكعون ليني الشيمسلمانول تنهارا مددكار شيس تكرالله اوراس كارسول اور ايمان والع جوتماز قائم ركت مي اورزكوة وية بي اوردكوع كرف والع بين ..... يبال الله، رسول اور نیک بندوں میں مدوکو مخصر فرماویا کہ اس یجی مددگار میں تو یقیناً میکوئی خاص متم کی مدد ہے جس پر نیک بندوں کے سوااورکوئی قاورٹین ورندعائم مددگاری کاعلاقہ تو برمسلمان کو برمسلمان کے ساتح بالله تعالى ارشادقر ما تاب والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض "مسلمان مرداورمسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں .....امام بخاری حضرت عبداللہ ابن عمر اور داری ،طبرانی اور بیقوب بن سفیان حضرت عبدالله ابن سلام سے راوی ہیں کہ تو رات مقدى مين حضورصلى الله عليه وسلم كى صفت يول ب يا ايها النبى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحوزا للاميين (الى تولدتعالى) يعفو ويغفرا ، ني بم نے تجے بيجا گواه اورڅوڅخري دینے والا اور ڈرسنانے والا اور بے بر حول کے لئے پناہ (ای قولہ) اور معاف کرتا ہے اور مغفرت فرماتا بعلامة زرقاني عليه الرحمة شرح مواجب لدنية بين فرمات يي جعله نفسه حرزا مبالغة لحفظة لهم في الدارين يعني رسول كريم تو يناه دين والع بين مكررب تبارك وتعالى في حضوركو بطور مبالغه خود'' پناه'' کہا جیسے عادل کوعدل یا عالم کوعلم کہتے ہیں اور اس وصف کی وجہ بیہ ہے کہ حضور اقدس دنیاوآخرت میں اپنی امت کے حافظ ونکہبان ہیں۔

بالاترى وبالا دئتى ملكيت وغلبه:

ما وعبد العزيز صاحب تحف ا ثناعشرييس لكصة بي تورات فضل جهارم بيس عال الله تعالىٰ لابراهيم ان هاجر تلد ويكون من ولدها من يده فوق الحميع ويد الحميع مبسوطة اليه بالمحشوع الله تعالى في حضرت ابراجيم عليدالسلام عفرما يا كدب تتك باجره ك اولا دہوگی اوراس کے بچول میں وہ ہوگا جس کا ہاتھ سب پر بالا ہےاورسب کے ہاتھ اس کی طرف تھیلے ہیں عاجزی اور گز گز اہٹ کے ساتھ ای تخذیبی زبورشریف سے منقول ہے۔

يا احمد فاضت الرحمة على شفتيك من احل ذلك ابارك عليك فتقلد

(F)-

السيف فان بھائك وحمدك الغالب (الى قوله) الامم يخرون وتحتك كتاب حق جاء الله به من اليمن والتقديس من جبل فارن وامتلائت الارض من تحميد احمد وتقديسه وملك الارض ورقاب الامم .....اك الارض من تحميد احمد وتقديسه وملك الارض ورقاب الامم ورقاب الامم على الارض من تحميد احمد وتقديسه وملك الارض ورقاب الامم ورقاب الامم على الارض من تحميد المرتبي التي الارتبال الارتبال المرتبي التي المرتبي التي المرتبي المرتبي

حضرت امام اجل عارف بالله سيرى سهل بن عبد الله تسترى رضى الله تعالى عنه، امام اجل قاضي عياض شفاشريف بين امام احرقسطلاني مواهب لدنيه بين، علامه شهاب الدين خفاجي مصرى نتيم الرياض بين اورعلامه محد بن عبد الباتي زرقاني شرح مواجب الدنيه مين شرعاً وتغييراً قرمات إن من لم يرولاية الرسول عليه في جميع احواله ولم يرنفسه في ملكه لا یڈو ق حلاوۃ سنته جو ہرحال میں نمی کواپنا والی اورائے آپ کوحضور کی ملک نہ جانے وہ سنت نبوى كى طاوت ساصلاً خروارند بوگا سركارىدىند فرمات بين اعلموا ان الارض لله ورسوله ( بخارى شريف، باب اخراج اليهودمن جزيرة العرب ) يقين جان لوزيين ك ما لك الله ورسول میں ..... آتی مازنی رضی اللہ تعالی عنه خدمت اقدس میں اپنے بعض ا قارب کی ایک فریاد لے کر حاضر ہوئے اورا پنی منظوم عرضی سامعہ قدسیہ رعرض کی جس کی ابتداء اس مصرع سے تھی عامالك الناس ودیان العرب اے تمام آومیوں کے مالک اوراے عرب کے جزاو سزا دیے والے (الامن والعلى بحواله كتب كثير ومعتبره) ..... النَّ الني صلى الله عليه وسلم امراهمص فيّا خرب ساعة من النهار (طبرانی مجم كبير بسندحسن)سيدعالم نے آفتاب كوتھم ديا كه كھود ير چلنے سے بازرہ وہ فوراً تشہر ميا ....اى حديث حن كا واقعداس حديث محج ك واقعد عظيمه سے جدا ب جس ميں ڈوبا ہوا سورج حضور کے لئے بلٹا ہے سیرنا تھاس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنبماعم مرم سیدا کرم صلی الله تعالى عليه وسلم نے حضور سے عرض كى مجھے اسلام كى طرف آماد وكرنے والاحضور كے ايك

اسمام كاتفورالداور مودودى صاحب

معجزے کا دیکھنا ہوا، بیں نے حضور کو دیکھا کہ حضور گبوارے میں چاندے سر کوشیاں کرتے جس طرف انکشت مبادک سے اشارہ فرماتے جا ندای طرف جحک جاتا سیدعالم نے فرمایاانی کنت احدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء واسمع وجبته حين يسحد تحت العرش بال ش اس ہے یا تیں کرتا تھاوہ جھے یا تیں کرتا اور جھے رونے سے بہلاتا میں اس کے گرنے کا دھا تا سنتا تھا جب وہ زیرعرش تجدے میں گرتا (الامن والعلی بحوالہ کتب کثیرہ معتبرہ)۔امام شخ الاسلام صابونی فرماتے ہیں فی المعجز ات حسن میرحدیث معجزات میں حسن ہے سیدنا سلیمان علیہ الصلوة والسلام کی نماز عصر گھوڑوں کے ملاحظہ میں قضا ہوگئی بیبال تک کہ سورج بردے میں جاچھیا آپ نے ارشاوفر مایاردو ہاالی پلٹالا ؤمیری طرف،امیرالمؤمنین مولائے کا تنات علی مرتضی کرم اللہ وجیہ الكريم سے اس آيت كي تغيير ميں مردى ہے (تغيير معالم النزيل) كه حضرت سليمان عليه السلام كاس قول مي تغير آفاب كي طرف إورخطاب ان ملائكد سے جو آفاب پر متعين بي يعني اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے ان فرشتوں کو تھم دیا کہ ڈو بے ہوئے سورج کو واپس لاؤوہ حسب الحکم لائے بیہاں تک کد مغرب ہوکرعصر کا وقت ہوگیا اور سیدنا سلیمان نے نماز اوا فر مائی معلوم ہوا كدا نبياءكرام ملائكه مدبرات الامر كے بھى حاكم وسلطان بيں سيدنا سليمان كے حكم كابيرعالم تو سيد كا ئنات رحمة للعالمين ،سارى ڭلوق كے رسول كا (جن كى رسالت عامه ير" ارسلت الى الخلق كافة" اور'' وليكون للحالمين نذيرا'' وغيره شابدعدل بين ) كياعالم بوگا اوران كے تقم كا كيامقام بوگا۔

فاعتبروا يا اولى الابصار

استعانت ودُ باكي:

جب وفد بہوآزن خدمت اقدی میں حاضر ہوااورا ہے اموال وعیال پر سلمان نخیمت میں لائے متح حضور ہے اور اللہ علی اللہ علی اللہ علی المؤمنین او المسلمین ( مواو کر ے ہونااور اول کہ بنانا نستعین ہر سول اللہ علی المؤمنین او المسلمین ( مواو النسائی ) ہم رسول اللہ علی عورتوں اور بچوں کے باب میں

.... سیجے مسلم شریف میں حضرت ابومسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہووا ہے غلام کو مارر ہے عضفام نے كبتا شروع كيا عود بالله الله ك و بائى ، الله ك و بائى الله الله ك كهااعوذ برسول الله مول الله كي وبائي إفرا جيور وياحضور سلى الله تعالى عليه وسلم في فرماياك خدا کی تشم اللہ تھے پراس سے زیادہ قادر ہے جتنا تواس غلام پرانہوں نے غلام کوآ زاد کردیا .... خیال رے کدانٹد کی دہائی عام معمول ہونے کے سب مؤثر نہ ہوئی انسان کا قاعدہ یہ ہے کہ جس بات کا محاوره کم ہوتا ہے اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے ورنہ نبی کی د ہائی بعینداللہ کی د ہائی ہے اور نبی کی عظمت اللہ ہی کی عظمت سے ناشی ہے۔

ي مضمون عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں امام حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا ہے کدایک صاحب اپنے کی غلام کو مارر ہے تتے اور وہ کہدر ہاتھا اللہ کی د ہائی!ات میں غلام نے حضور کوتشریف لاتے ویکھا تو کہارسول اللہ کی وہائی! فوراً ان صاحب نے کوڑا ہاتھ سے ڈال دیا اورغلام کوچھوڑ دیا۔حضور نے فرمایا سنتا ہے خدا کی فتم بے شک اللّٰدعز وجل مجھے سے زیادہ اس کامستحق ہے کہ اس کی د ہائی دینے والے کو پناہ دی جائے ان صاحب نے عرض کی یارسول اللہ تو وہ اللہ کے لئے آزادے۔

اس حدیث نے تصریح کردی کہ حضور علیہ السلام نے دونوں د ہائیاں منیں اور پہلی وہائی پران کا شدر کنااور دوسری پرفوراً باز رہنا بھی ملاحظہ فرمایا لیکن شواس غلام سے فرماتے ہیں کہ تو مشرك بوكيا ،الله مح سواميري د باني ديتا ب اوروه بهي كس طرح كدالله كي د باني چهوژ كرنداس آقا ے ارشاد کرتے میں کہ بیکیما شرک اکبر، خداکی دہائی کی وہ بے پروا بی اور میری دہائی پریے نظر! ایک تو میری دہائی مانتی اور وہ بھی خداکی دہائی ندمان کرا رسول کریم نے بیسب پچھ کہنے کے بجائے بیضیحت فرمائی کداللہ مجھ سے زیادہ اس کامستحق ہے یعنی دہائی تو اپنی بھی قائم رکھی اوراینی د ہائی پر پناہ دین بھی ثابت رکھی صرف اتناار شاد ہوا کہ ضدا کی د ہائی زیادہ ماننے کے قابل تھی۔ اس کا اجمالی جواب کے سلسلے میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ ایک قطرہ ہے اس دریا

كاجسكانام إ

(FE)

فاتمه

ان نصوص کو دیکھے لینے اور اچھی طرح سمجھے لینے کے بعد کیا کوئی منصف مزاج ایسا بھی ہے جومود ودی صاحب کی تحقیقات کونظرانتہارے و کھے؟ پیضوص اس حقیقت کوروثن کررہی ہیں کہ وہ آیات جومودودی صاحب نے تحقیق اللہ کے سلسلے میں نقل کی ہیں ان میں صرف بت یرستوں اور دیگر کفار ومشرکین کارد ہے اوران میں اللہ نے جن جن صفات کواپے لئے خاص فرمایا ہاں کا مطلب صرف ہیہ ہے کہ بیاللہ کی اپنی ذاتی صفات ہیں جس میں سے بتوں کوتو کیچے بھی نہیں عطا کیا گیا پھرا ہے مشرکوتم ان کو کیوں یو جتے ہوعبادت کامستحق تو وہی ہے جوانی ہر ہرصفت میں مستقل بالذات ہواور بیشان توانلہ کے سواکسی میں بھی نہیں تو پھرغیرانلہ کی پرستش یاان کی اللہ ے ہمسری وہم جنسی چمعنی دارد! .....لیکن اس کلام کا بینشا ہرگز نہیں کہ اللہ نے اسے محبوب بندوں کو بھی ان صفات عالیہ ہے نہیں نواز ا۔ اللہ مختار کل ہے قادر مطلق ہے، جس کو جا ہے اپنی جو صفت عطا فر مادے پھر بھی بندے کو وہی دیا جائے گا جواہیے ممکن کے لئے ممکن ہوائبذا اللہ کی محی صفت ہے مساوات کا تضور بھی نہیں ہوسکتا۔اللّٰہ کی ہرصفت ذاتی اور بندے کی ہرصفت عطائی۔ الله كا ہركمال نفس الامر ميں غيرمتنا ہى اور بندے كا ہركمال نفس الامر ميں متنا ہى خواہ دوسرے بندوں کافہم واوراک ہے ماورا ہوا یہی وہ سجے وسالم راستہ اور طریقہ ہے جس ہے تمام نصوص اثبات وقی کی بخسن وخو لی او جید کی جاسکتی ہے۔

وما توقيقي الا بالله العلى العظيم



# ماخذ بلاواسطة

| قرآن کریم      |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| مقلوة شريف     | امام شيخ ولى الدين محمد بن عبدالله خطيب عمرى            |
| اشعة اللمعات   | شخ عبدالحق محدث وبلوى                                   |
| بيضاوى شريف    | علامة قاضى ناصرالدين ابوالخيرعبدالله بنعمرالهبيها وي    |
| مدارک شریف     | علامدا بوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود نسفى          |
| جلالين شريف    | علامه جلال الدين سيوطى وعلامه جلال الدين محلي           |
| أكليل          | علامه شخ عبدالحق مهاجر كلي                              |
| القان اردو     | تاليف علامه جلال الدين سيوطى ترجمه مولوى محمطيم انصاري  |
| الدولة الهكيه  | مجدومائة حاضروامام احمدرضا نورالله مرقده                |
| الكامة العليا  | صدرالا فاضل مولا ناتعيم الدين صاحب مرادآ بإدي           |
| التحقيق البارع | مخدوم الملة حضورمحدث اعظم مبند                          |
| الامن والعلى   | مجدومائة حاضره امام احمدرضا نورالله مرفده               |
| سرت رمول عربي  | عارف بالله مولا نامحمرنور بخش تؤكلي اليم اب             |
| قاموس          | امام ابوطا ہرمجدالدین جمدشیرازی                         |
| منتبى الارب    | علامه عبدالرجيم بن عبدالكريم صفى يورى                   |
| صراح           | حمر وقت ابوالفضل محمد بن عمر بن خالدالمدعو بجمال القرشي |
| المنجد         | اوليس معلوف                                             |
| مصباح اللغات   | مولوي عبدالخفيظ بلياوي                                  |
| منتخب اللغات   | علامه عبدالرشيد سيني                                    |
|                |                                                         |

#### المام كالصورالداور مودودى صاحب

غیاث اللغات علامه غیاث الدین بن جلال الدین بن شرف الدین رامپوری بیان شرق میزان مولاناعبدالحی صاحب فرگای محکی قرآن کی چار بنیادی اصطلاحی ابوالاعلی مودودی ابوالاعلی مودودی تخدیم القرآن (۳،۲) ابوالاعلی مودودی تجدید واحیائے دین ابوالاعلی مودودی تخدید احال ابوالاعلی مودودی تخدیدات اول العلی مودودی تقویم اتبال مودودی ابوالاعلی مودودی تقویم اتبال کان مولوی محمد اساعیل صاحب و بلوی

## بالواسطة

صحيح مسلم، تورات شریف، صحیح بخاری، ز پورشريف، سنن ابن الجه، الوواؤوء شرحالنة، ولائل النبوة للبيهتي، مندامام احمد، سنن داري، طبقات این سعد، الاوسط والكبيرللطير اني، المستدرك للحاكم، عقیلی ، مندابويعلي، التاريخللحاكم، معالم التزيل، خصائص كبرى للسوطي، الحليه لا في تعيم، سيرت ابن بشام، التيعاب، اصاب، شفاشريف، تحفها ثناعشريه، مرقاة شرح مفكوة، شيم الرياض، المصعف لعبدالرزاقء زرقان كحدين بدالياتي ، الزلال الأنتي من بحرسبقة الأنقى للا مام احدرضا، مواببللدنيه الارشاد في القرأت العشرللعلامة ابو بكرالواسطى، وعوات الكبير للبهتي، وفاءالوفاءللعلا ميمهودي وغيريا



مولوی اساعیل دهلوی

راول

الكالياق

مؤلف حضرت زيدا بوالحسن فاروقي مجروي (فاضل جامعة الازهر)

ضياءاليثى راپى